







## جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

حضرت مولا نامحمر تقی عثانی صاحب مظلم مولا نامحم عبدالله میمن صاحب ۵را کتو بر ۲۰۰۷ جامع مسجد بیت المکرم مگشن اقبال مکراچی ولی الله میمن ۱۳۳۳ ۱۹۳۳ میمن اسلامک پبلشرز خلیل الله فرآز (۲۹۵۵۵۵-2000) خلیل الله فرآز (۲۹۵۵۵۵-2000)

خطاب ضبط در تیب تارخ اشاعت مقام باهتمام ناشر کپوزنگ قیمت

## ملنے کے پتے

🟶 میمن اسلامک پبلشرز ، ۱۸۸ را ، لیافت آباد ، کراچی ۱۹

🏶 داراالاشاعت،اردوبازار،کراچی

🔬 مکتبه داراالعلوم کرا چی۱۳

🔬 ادارة المعارف، دارالعلوم كراجي ١٠

🐞 کتب خانه مظهری ،گلشن اقبال ،کراچی

🐞 اقبال بكسينز،صدر كراجي

🏶 مكتبة الاسلام ،الني فلورمل ، كورنگي ، كراچي

#### بسم الله الرّحمن الرّحيم

## يبش لفظ

حضرت مولا نامفتي محمرتقي عثماني صاحب مدظلهم العالي

الحمد لله وكفي، وسلام على عباده الذين اصطفى، امابعد!

اپ بعض بزرگوں کے ارشاد کی تعمیل میں احقر کئی سال سے جمعہ کے روز عصر کے بعد جامع متجد بیت المکرّم گلشن اقبال کراچی میں اپنے اور سننے والوں کے فائد سے کچھ دین کی باتیں کیا کرتا ہے۔اس مجلس میں ہر طبقہ خیال کے حضرات اورخوا تین شریک ہوتے ہیں، الحمد للداحقر کو ذاتی طور پر بھی اس کا فائد ہوتا ہے اور بفضلہ تعالی سامعین بھی فائدہ محسوں کرتے ہیں۔اللہ تعالی اس سلسلے کو ہمسب کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں، آمین

احقر کے معاون خصوصی مولا نا عبد اللہ میمن صاحب سلمۂ نے پچھ عرصے سے احقر کے ان بیانات کوشیپ ریکارڈ رکے ذریعے محفوظ کرکے ان کے کیسٹ تیار کرنے اور ان کی نشر و اشاعت کا اہتمام کیا، جس کے بارے میں دوستوں سے معلوم ہوا کہ بفضلہ تعالیٰ ان سے بھی مسلمانوں کوفائدہ پہنچ رہا ہے۔

ِ ان کیسٹوں کی تعداداب ساڑھے چارسو سے زائد ہوگئ ہے،انہی میں سے کچھ کیسٹوں کی تقاریر مولا نا عبداللہ میمن صاحب سلمۂ نے قلمبند بھی فر مالیں اور ان کوچھوٹے چھوٹے کتا بچوں کی شکل میں شائع کیا، اب وہ ان تقاریر کا ایک مجموعہ ''اصلاحی خطبات''کے نام سے شائع کررہے ہیں۔

ان میں ہے بعض تقاریر پراحقر نے نظر ٹانی بھی کی ہے،اور مولانا موصوف نے ان پرایک مفیدگام یہ بھی کیا ہے کہ تقاریر میں جواحادیث آئی ہیں،ان کی تخ ت کی کے ان کے حوالے بھی درج کردیے ہیں،اس طرح ان کی افادیت اور بھی بڑھ گئے۔

اس کتاب کے مطالع کے وقت یہ بات ذہن میں دہنی چاہئے کہ یہ کوئی با قاعدہ تصنیف نہیں ہے، بلکہ تقریروں کی تلخیص ہے، جوکیسٹوں کی مدد سے تیار کی گئ ہے، لہذا اس کا اسلوب تحریری نہیں، بلکہ خطابی ہے۔اگر کسی مسلمان کو ان باتوں ہے فائدہ پہنچ تو یہ محض اللہ تعالیٰ کا کرم ہے،جس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے، اوراگر کوئی بات غیر مختاط یا غیر مفید ہے، تو وہ یقینا احقر کی کسی غلطی یا کوتا ہی کی وجہ ہے۔اپیکن الحمد للہ ان بیانات کا مقصد تقریر برائے تقریر نہیں، بلکہ سب سے پہلے اوراگر کوئی بات غیر مامین کوا بی اصلاح کی طرف متوجہ کرنا ہے۔

نہ ہرف ساختہ سرخوشم، نہ بنقش بستہ مشوشم

نفے بیاد بیادتو می زنم، چه عبارت و چه معالیم

اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان خطبات کوخوداحقر کی اور تمام قارئین کی اصلاح کا ذریعہ بنا ئیں،اور بیہم سب کے لئے ذخیرہ آخرت ثابت ہوں، اللہ تعالیٰ سے مزید دعاہے کہ وہ ان خطبات کے مرتب اور ناشر کو بھی اس خدمت کا بہترین صلہ عطافر مائیں، آمین ۔

> محم<sup>ر</sup>تقی عثمانی دارالعلوم کراچی۱۳

#### بسم الله الرّحمن الرّحيم

# عرضٍ ناشر

الحمد لله ''اصلاحی خطبات'' کی سولہویں جلد آپ تک پہنچانے کی ہم سعادت حاصل کررہے ہیں، پندرہویں جلد کی مقبولیت اورافا دیت کے بعد مختلف حضرات کی طرف سے سولہویں جلد کو جلد از جلد شائع کرنے کا شدید نقاضا ہوا،اور اب الحمد لله دن رات کی محنت اور کوشش کے نتیج میں صرف ایک سال کے عرصے میں یہ جلد تیار ہوکر سامنے آگئی،اس جلد کی تیاری میں برادر مکرم جناب مولا نا عبدالله میمن نے اپنی دوسری مصروفیات کے ساتھ ساتھ اس کام کے لئے اپنافیتی وقت نگالا،اور دن رات انتقاف محنت اور کوشش کر کے سولہویں جلد کے لئے مواد تیار کیا،الله تعالیٰ ان کے صحت اور عمر میں برکت عطافر مائے،اور مزید آگے کام جاری رکھنے کی ہمت اور تو فیق عطافر مائے، آمین۔

تمام قارئین سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کومزید آ گے جاری رکھنے کی ہمت اور توفیق عطافر مائے ،اور اس ک لئے وسائل اور اسباب میں آ سانی پیدا فرمائے ،اس کا م کواخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطافر مائے ، آمین۔ طالب دعا

ولى الله ميمن

# ا جمالی فهرست جلد ۱۷

| مفحه نمبر | عنوان                                  |
|-----------|----------------------------------------|
| 72        | ﴿ ا﴾ صحت اور فرصت کی قد رکرلو          |
| MD        | ﴿٢﴾ وقت برسي نعمت ہے                   |
| 29        | ﴿٣﴾ نظام الاوقات كى اجميت              |
| ٨٧        | ﴿ ٣﴾ گناه چيوڙ دو، عابد بن جاؤگ        |
| 1-11      | ﴿۵﴾ '' قناعت''اختيار كرو               |
| 145       | ﴿٢﴾ الله کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ       |
| 144       | ﴿ ٤ ﴾ پيژوسيوں كے ساتھ حن سلوك         |
| ۱۲۵       | ﴿٨﴾ دوسرول كيلئے پنديدگى كامعيار       |
| 115       | ﴿ 9 ﴾ چارظیم صفات                      |
| 7.2       | ﴿ ١٠﴾ برول سے آگے مت برهو              |
| 441       | ﴿اا﴾ بدعات حرام كون؟                   |
| 179       | ﴿١٢﴾ آوازبلندنه کریں                   |
| 104       | ﴿ ١٣﴾ ملاقات اورفون كرنے كة داب        |
| 446       | ﴿ ١٣﴾ ہرخبر کی تحقیق کرنا ضروری ہے     |
| 110       | ﴿١٥﴾ زبان کوشیح استعال کریں            |
| 190       | ﴿١٦﴾ الله كاحكم بے چون و چراتشليم كرلو |
| ٣.٧       | ﴿ ١٤﴾ حق كى بنياد پردوسر كاساتهدو      |

## فهرست مضامين

|           | فهرست بمطهان                                      |
|-----------|---------------------------------------------------|
| صفحهمبر   | عنوان                                             |
|           | ﴿ صحت اور فرصت کی قدر کراو ﴾                      |
| 79        | دل نرم کرنے والی احادیث                           |
| ۳.        | یہ بہت اہم حدیث ہے                                |
| 141       | ية ، ب المديدة .<br>حضرت مفتى صاحبٌ اور حديث بالا |
| - 14      | مدیث کا ترجمه<br>مدیث کا ترجمه                    |
| m1        | مرنعت پرتین حق<br>ہرنعت پرتین حق                  |
| 77        | مرسے پیشان<br>صحت اور فراغت کی قدر کرلو           |
| ٣٣        | شیطان کے بہرکانے کا انداز                         |
| mm        | نوافل الله كي محبت كاحق ميں                       |
| m         | جنت اورمغفرت کی طرف دوڑ و                         |
| 40        | نیک کام کوٹا لونہیں                               |
| 10        | نیک کام کاخیال' اللہ کامہمان' ہے                  |
| <b>74</b> | گناہ خیموڑنے کا کام مت ٹالو                       |
| 44        | گناہوں ہے نجات کا پیطریقہ نہیں                    |
| 44        | گناہ کرنے ہے تسکین حاصل نہیں ہوتی                 |
| TA        | تو بہ کے بھروسہ پر گناہ کر لینا حماقت ہے          |

| 4 |   |  |
|---|---|--|
| , | ۱ |  |
| 1 | ٦ |  |

| صفحة نمبر | عنوان عنوان                                                |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| ۳۸        | ا يك نفيحت آموز واقعه                                      |
| 49        | اں واقعہ ہے تین سبق                                        |
| ۴.        | جِب ہاتھ پاؤاں حِمِ کت کرنا حِیوڑ دیں گے                   |
| ۴.        | کس چیز کاانتظار کرر ہے ہو؟<br>پر نبید                      |
| 4.        | کیافقروفا قہ کاانتظار ہے؟                                  |
| 41        | کیا مالداری کا انتظار ہے؟                                  |
| الم       | کیا بیاری کا انظار ہے؟                                     |
| 44        | کیابڑھاپے کاانتظار کررہے ہو؟<br>شیر سنجی پر                |
| ٨٣        | یہ ہے شیوہ کیٹمبری                                         |
| 44        | کیا <b>موت کا</b> انتظار کرر ہے ہو؟                        |
| LL        | خلاصه                                                      |
|           | ﴿ وقت برطی نعمت ہے ﴾                                       |
|           |                                                            |
| 72        | تمہيد                                                      |
| 44        | کھروہ سرمایہ ڈوب گیا<br>ء نیاں بڑی ترحا گ                  |
| 44        | عمرِ فسانه سازگزرتی چلی گئ<br>ایا پخ چیز و ں کوغنیمت سمجھو |
| ۲9<br>۲۵  | پاڻ پيرون ويت بنو<br>جواني کوغنيمت سمجھو                   |
| 8.        | صحت کوغنیمت منجھو                                          |
| ۵.        | عبرتناك واقعه                                              |
|           | <i></i>                                                    |

| صفحه نمبر | عنوان                                 |
|-----------|---------------------------------------|
| ۵۱        | صاحب زادی کا حال                      |
| ۵۱        | فرصت كوغنيمت متمجھو                   |
| DY        | زندگی کوټول ټول کرخرچ کرو             |
| ar        | ''فرصت نہیں''ایک بہانہ ہے             |
| ٥٣        | پچاس سال پہلے کا تصور                 |
| SH        | ''ام الامراض''وقت كي قدرنه كرنا       |
| ar        | بزرگوں کا وقت کو استعال کرنے کا انداز |
| ۵۵        | بے فائدہ کاموں میں وقت ضائع کرنا      |
| ۵۵        | عاريىيے كافائده                       |
| ۵۵        | یک بنے کا قصہ                         |
| ۵۷        | ۔<br>مائدہ نہ ہونا نقصان ہے           |
| ۵۷        | قت کی اہمیت کا احساس بیدا کر و        |
|           |                                       |
|           | ﴿ نظام الاوقات كى اہميت ﴾             |
|           |                                       |
| 41        | نهيد                                  |
| 44        | ينانظام الاوقات بنالو                 |
| 44        | نيطان كى كوشش                         |
| 44        | نیطان کمزور <i>ہے</i>                 |
| 44        | پیطان ڈ هیر ہوجائے گا                 |
| 75        | رکام میں ایک مرحلہ                    |

| فحه نمبر | عنوان                                   |
|----------|-----------------------------------------|
| 46       | کب تک دل کی گھبرا ہٹ کے غلام رہو گے؟    |
| 40       | مرف دوبا توں پڑمل کراو                  |
| 44       | ستی کے غلام کب تک رہو گے؟ ·             |
| 44       | فجر کے بعد دعا کر لو                    |
| 44       | ان دعا وَل كامعمول بناليس               |
| 49       | رات کوسوتے وقت دن کا جائز ہ             |
| 49       | شام کاا نظارمت کر د                     |
| 49       | اگرىيآ پكى زندگى كا آخرى دن ہوتو!       |
| ۷٠       | ہم ٹائم ٹیبل پر کیے عمل کر کتے ہیں؟     |
| ۷١       | ٹائم ٹیبل کی خلاف ورزی کی کب گنجائش ہے؟ |
| - 41     | اس وقت تلاوت چھوڑ دو                    |
| 24       | «دستی"غذرنبی <u>ن</u>                   |
| 24       | حضرت تھانو کُ اور معمول کی پابندی       |
| 44       | اس وقت معمول ٹوٹنے کی پرواہ نہ کرو      |
| 29       | ميرىايك الجهن                           |
| 24       | میتصنیف کس کے لئے لکھ رہے ہو؟           |
| 20       | وین نام ہے وقت کے تقاضے پڑھل کرنے کا    |
| 24       | <b>ایک نواب صاحب کا</b> لطیفه           |
| 22       | كام كى اہميت ، ياوقت كا تقاضا           |
| ۷۸       | بیوی کی تیمار داری ، یاچآبه میں جانا    |

| صفحهم | عنوان                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------|
| 41    | نمازحرم شريف ميں يامبحد شہداء ميں                            |
| 29    | شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں                                |
| ۸٠.   | ہرصدمہاللہ کی طرف ہے ہے                                      |
| ۸٠    | ستی ہے بچو                                                   |
| Al    | صحابة كرام الم كاطر زعمل                                     |
| À١    | په قياس درست نهيں                                            |
| AY    | محمى كاحق ضائع نهيس كيا                                      |
| AF    | بيكام هرايك پرفرض نبين                                       |
| 14    | بيدين كي صحيح تشريح نهيس                                     |
| ٨٣    | دین کا ہر کام وقت کے تقاضے کے تابع ہے                        |
| 10    | حضرت عثمان غنی " کوغز وهٔ بدر ہے روک دیا گیا                 |
| ۸۵    | کس وقت کیا مطالبہ ہے                                         |
| ۸۵    | عمل پابندی ہے کرو                                            |
| ۸٩    | بهترین مثال                                                  |
|       | ﴿ گناه چپور دو، عابد بن جاؤگے ﴾                              |
|       | 7                                                            |
| 9.    | مہید<br>عبادت گزار کیے بنو گے؟                               |
| 9.    | عبادت کر ارہیے بنو ہے؟<br>نفلی عبادات نجات کے لئے کافی نہیں؟ |
| 11    | ق حبادات جات کے عال ہیں:                                     |

| نسفي نمبر | ا ( عنوان                       |
|-----------|---------------------------------|
| 91        | گنا ہوں کی مثال                 |
| 94        | حلال کھانے کی فکر کر و          |
| 98        | دونوں میں ہے کون افضل ہے؟       |
| 90        | دوعورتوں کا واقعہ               |
| 95        | زیاده فکراس کی کریں             |
| 44        | یہ برسی خطرناک بات ہے           |
| 94        | بد گمانی کو جیموژ دو            |
| 94        | افواہ پھیلا نا گناہ ہے          |
| 94        | ملازمت کے اوقات پورے دے رہے ہو؟ |
| 94        | جایانی کهه کر مال فروخت کرنا    |
| 91        | ٹے کھیلنا حرام ہے               |
| 91        | حجموثا سرثيفكيث بنوانا          |
| 99        | عبادت نام ہے بندگی کا           |
| 1         | زبان کی حفاظت کرو               |
| 1         | زبان سے نکلنے والا ایک کلمہ     |
| 1-1       | مجالس ميں غيبت اور تنقيد        |
| 1.4       | پهلے تو او پھر بولو             |
| 2         | حقیقی مجاہد کون؟                |
|           | آ نکھ، کان اور زبان بند کرلو    |

11 11.

| صفح نمبر | عنوان                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|
|          | ﴿ '' قناعت''اختيار کرو ﴾                                              |
| 1-0      | يمهيد                                                                 |
| 1-4      | مہیر<br>قسمت کے لکھے ہوئے پرراضی ہوجاؤ<br>غنی کون؟                    |
| 1.1      | غنی کے لئے دو چیز وں کی ضرورت<br>ہرخواہش پوری نہیں ہو عتی             |
| 1-9      | اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ<br>جائز اور حلال طریقے سے اعتدال سے کماؤ |
| 111      | ببیوں کوخادم بنا ؤ،مخد وم نه بناؤ<br>سبق آموز واقعہ                   |
| 111      | انسان کا پید قبر کی مٹی بحر سکتی ہے                                   |
| 114      | حرص وہوں چھوڑ دو<br>اپنے سے او نیچ آ دمی کومت دیکھو                   |
| 110      | حضرت ابن عون ً کا واقعہ<br>دنیا کامہنگاترین بازار                     |
| 119      | شنمرادہ چارلیس اور دلی خواہش<br>کس طرف دیکھو گے؟                      |
| 114      | حرص وہوں انسان کوجلاتی رہتی ہے<br>ایک خوبصورت دعا                     |
| 117      | 0,0,0                                                                 |

| صفحه نمبر | عنوان                                       |
|-----------|---------------------------------------------|
| 11A       | دولت نے بیٹے کو باپ سے دور کر دیا           |
| 119       | اولا د کا قرب بڑی نعمت ہے                   |
| 114       | اس مقدار پرراضی ہو جا ؤ                     |
| 14.       | میرے پیانے میں کیکن حاصلِ میخانہ ہے         |
| 171       | تجارت کوتر تی دینا قناعت کےخلاف نہیں        |
|           | اللہ کے فیصلے پرراضی ہوجاؤ ﴾                |
|           | -                                           |
| 110       | مهيد                                        |
| 144       | اس کا ئنات میں تین عالم ہیں ۔               |
| 112       | رنج اور تکلیف ضرور پنچ کی                   |
| 142       | دل میں شکایت نه ہو                          |
| 174       | 'رونے کی اجازت دیدی<br>''کر مین             |
| 171       | جوالله کی مرضی و ہی میری مرضی               |
| 149       | حضرت خضر سے ملا قات کا حکم                  |
| 14.       | حفرت موی علیه السلام کا خاموش ندر مهنا      |
| 131       | ان کی د نیااور ہے                           |
| 184       | <b>ہرواقعہ میں حکمتیں پوشیدہ ہیں</b>        |
| 184       | بچ کوتل کرنے کی حکمت                        |
| 144       | ا پی عقل کو چھوڑ دو                         |
| 146       | مویٰ علیہ السلام کی پر درش فرعون کے گھر میں |

| صفحة نمبر | عنوان                                   |
|-----------|-----------------------------------------|
| 144       | عبرتناك واقعه                           |
| 140       | شدّ ادېرملک الموت کاترس کھانا           |
| 144       | ایک آ دمی پر دومر تبه ترس کھانا         |
| 12        | انبیاء کیم السلام پر بلائیں سب سے زیادہ |
| 144       | زلزلهآنے میں حکمت اور مصلحت             |
| IFA       | بەزلزلەعذاب تقايانېيں؟                  |
| 149       | تفويضِ كامل اختيار كرو                  |
| 14.       | زلزله میں بے شار فوائد<br>ا             |
| 14.       | تخریب کے بعد تعمیر ہوتی ہے              |
| IM        | الله کے فیصلے پرراضی ہو جاؤ             |
|           | پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک <u>پ</u>       |
| 100       | تمہيد .                                 |
| 184       | پڑ وسیوں کے ساتھ <sup>حس</sup> ن سلوک   |
| 194       | جرئيل عليه السلام كالمسلسل تاكيد كرنا   |
| 165       | ر وسیوں کی تین قشمیں                    |
| 164       | تھوڑی دیریکا ساتھی                      |
| 164       | الله کووه بنده برا پیند ہے              |
| 109       | ينئ تهذيب ۽                             |
| 10.       | آگ لگنے کا واقعہ                        |

| مفحه نمبر | عنوان عنوان                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------|
| 10.       | جھو نپرڑی والابھی پڑوی ہے                                   |
| 101       | مفتى اعظم مهند كاواقعه                                      |
| 104       | يه كياوك تهيا؟                                              |
| lor       | ساری زندگی کچے مکان میں گز اردی                             |
| 100       | تا كه پيروسيول كوحسرت نه ہو                                 |
| 100       | ساتھ کی د کان والا پڑوی ہے                                  |
| 104       | سبق آموز واقعه                                              |
| 104       | آج طلب دنیا کی دوڑ تک ہوئی ہے                               |
| 102       | برِصغیر میں اسلام کی ابتداء کس طرح ہوئی ؟                   |
| 100       | د <b>یوار پرشهتر رک</b> ضے کی اجازت<br>سرحیت تبدید نیمسل خا |
| 104       | پڑوی کے حقوق میں غیر مسلم داخل ہے<br>تنہ دیر سر بھ          |
| 14.       | تھوڑی دیر کا ساتھی<br>اہل مغرب کی ایک اچھی صفت              |
| 141       | این شرب داید اید اید اید اید اید اید اید اید ای             |
| 144       | مهافی کرنے برایک واقعہ<br>مصافی کرنے برایک واقعہ            |
| 144       | صاب رہے پر ہیں واقعہ<br>حجراسود پردھکم بیل                  |
| 145       | ایک سنهری بات<br>ایک سنهری بات                              |
| 146       | اسلام میں پورے داخل ہو جا ؤ                                 |
|           | ﴿ دوسروں کے لئے پیندیدگی کامعیار ﴾                          |
| 7000      |                                                             |
| 144       | تمهيد                                                       |

| صفحنبر | عنوان                                       |
|--------|---------------------------------------------|
| API    | جوتم اپنے لئے پند کرتے ہو                   |
| 144    | مجھے اس سے نفرت ہوجاتی ہے                   |
| 149    | مجھ ہے کی کو تکلیف نہ پہنچے                 |
| 14.    | بركام كواس معيار برتولو                     |
| 14.    | کھانے کے بعد پان کھانا                      |
| 141    | پڑھنے والے کو تکلیف نہ ہو                   |
| 144    | مخلوق کی خدمت کے بغیر تصوف حاصل نہیں ہوسکتا |
| 144    | اگرمیرے ساتھ سیمعاملہ ہوتا تو!              |
| 124    | فرائض کی پرواونہیں ،حقوق کا مطالبہ پہلے     |
| 120    | ملازمت میں پیطریقه کارہو                    |
| 120    | تنخواه گھٹانے کی درخواست                    |
| 124    | دو پیانے بنار کھے ہیں                       |
| 144    | ساس بہو کے جھکڑے کی وجہ                     |
| 144    | ال طريقے کوختم کرو                          |
| 141    | میری مخلوق ہے محبت کرو                      |
| 149    | ایک صحابی کاواقعہ                           |
| 14.    | حضرت عار فی " کا ہرا کی کیلئے دعا کرنا      |
| 141    | پانچویں نفیحت                               |
|        | ﴿ جِارِطْيم صفات ﴾<br>———————————           |
| ۱۸۵    | يه چارصفتين بردي دولت بين                   |

| صفحه نمبر | عنوان                              |
|-----------|------------------------------------|
| 144       | ى يلى صفت: امانت كى حفاظت          |
| 114       | نبوت سے پہلے آپ کے مشہوراوصاف      |
| 114       | امانت كاوسيع مفهوم                 |
| 144       | دوسری صفت: بات کی سچائی            |
| 144       | بات کیا سے کیا بن جاتی ہے          |
| 149       | میری طرف منسوب ایک خواب<br>م       |
| 14.       | نقل کرنے میں احتیاط کریں           |
| 19.       | ایک محدث کی احتیاط                 |
| 191       | <b>جفرت تھا نویؒ اورا حتی</b> ا ط  |
| 197       | غفلت اورلا پروائی بڑی بلا ہے       |
| 198       | اگرآپ کی گفتگور یکارڈ ہور ہی ہوتو! |
| 198       | ہرلفظ ریکارڈ ہور ہا ہے             |
| 198       | تيسرى صفت: خوش اخلاقی              |
| 195       | خوش اخلاقی کیا چیز ہے؟             |
| 190       | مغربي مما لك اورخوش اخلاقی         |
| 194       | تجارتی خوش اخلاتی                  |
| 194       | خوش اخلاقی کیے پیدا ہوگی؟          |
| 191       | تواضع پيدا كريں                    |
| 191       | تواضع سے بلندی عطا ہوتی ہے         |
| 199       | ا پی حقیقت پرغور کریں              |

| صفحةنبر | عنوان                                    |
|---------|------------------------------------------|
| 7       | ''بیت الخلاء'' د کان معرفت               |
| 4       | اپے آپ کو خادم مجھو                      |
| 4.1     | منصب کے تقاضے برعمل کرنا دوسری بات ہے    |
| 4.1     | خوبصورت مثال                             |
| 4.4     | استاذ ، شخ اور باپ کا ڈ انٹنا            |
| 4.4     | حفزت تفانويٌ كاطرزعمل                    |
| 1.1     | تواضع بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے     |
| 1.4     | جنت مسكينول كا گھر ہے                    |
| 4.7     | چوتھی صفت لقمہ کا پاک ہونا               |
| 4.0     | حرام کی ظلمت اورنحوست                    |
| 4.0     | حلال کھانے کی نورانیت                    |
|         | ﴿ بروں سے آگے مت بردهو                   |
| ۲۱.     | سورة الحجرات دوحصول پرمشمل ہے            |
| 41.     | قبیلہ بنوتمیم کے وفد کی آید              |
| 711     | حصرات شيخين كااپنے طور پرمقرر كرنا       |
| 711     | د وغلطیاں سرز د ہوئیں                    |
| 414     | ربها غلطی پر تنبیه<br>به کلطی پر تنبیه   |
| TIT     | يقرآ صحيامت تك رہنمائى كرتار ہے گا       |
| 717     | حضور ﷺ کی ا جازت کے بغیر گفتگو جائز نہیں |

| صفحه نبر | عنوان                                             |
|----------|---------------------------------------------------|
| 714      | عالم ہے پہلے گفتگو کرنا جا ئرنہیں                 |
| 716      | راہتے میں نبی یاعلاءے آگے بڑھنا                   |
| 110      | سنت کی اتباع میں کامیا بی ہے                      |
| 410      | تین صحابہ کے عبادت کے اراد ہے                     |
| 414      | کوئی شخص بی ہے آ گے نہیں بڑھ سکتا                 |
| 414      | حقوق کی ادائیگی اتباع سنت ہے                      |
| 711      | دین''اتباع''کانام ہے                              |
| 414      | بارش میں گھر میں نماز پڑھنے کی رخصت               |
| 119      | حضرت عبدالله بنءباس رضى الله تعالى عنهما كاوا قعه |
| 44.      | الله ہے ڈرو                                       |
|          | ﴿ بدعات حرام کیوں؟ ﴾                              |
| 444      | تمہيد                                             |
| 444      | دین میں اضافہ کرنا                                |
| 444      | ان چیزوں کااستعال جائز ہے                         |
| 240      | ہر بدعت گمراہی ہے                                 |
| 444      | بدعت گمراہی کیوں ہے؟                              |
| 144      | شب برأت میں سور کعات نفل پڑھنا                    |
| 224      | ہم کوئی گناہ کا کا منہیں کررہے                    |

| -        |                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------|
| صفح نمبر | عنوان                                                         |
| 771      | مغرب کی تین کے بجائے چار رکعت پڑھیں تو کیا نقصان              |
| 444      | افطار کرنے میں جلدی کیوں؟                                     |
| 44.      | عید کے دن روز ہ رکھنے پر گناہ کیوں؟                           |
| 441      | سفر میں جا ررکعت پڑھنا گناہ کیوں؟                             |
| 777      | شب برأت میں حلوہ گناہ کیوں؟<br>ص                              |
| 788      | ایصال ثواب کالمحیح طریقه                                      |
| 744      | تيجه كرنا گناه كيوں؟                                          |
| 440      | عید کے دن گلے ملنا بدعت کیوں؟<br>                             |
| 400      | فرض نماز کے بعداجما عی دعا کاحکم                              |
| 744      | پھر پیمل جائز ہے                                              |
| 245      | <b>ق</b> بروں پر پھول کی چا در چڑ ھا نا                       |
| 771      | خلاصه                                                         |
|          | ﴿ آواز بلندنه کریں ﴾                                          |
|          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                         |
| 444      | تمہيد                                                         |
| 444      | دوهم                                                          |
| 444      | المجلس نبوی کاایک ادب<br>سرین برن                             |
| 444      | د دسرے کو تکلیف نہ پہنچ<br>اور میں میں میں میں میں نہو        |
| 444      | بلندآ واز ہے بات کرنا پیندیدہ نہیں<br>استعمال میں میں میں شاہ |
| 440      | بلندآ وازے کان میں خلل ہو جانا                                |

| 1        |                                         |
|----------|-----------------------------------------|
| صفحه نبر | عنوان                                   |
| 444      | لا وَوْاسِيكِرِ كَاعْلِطِ استَعَالَ     |
| 474      | وین کے نام پرنا جائز کام کرنا           |
| 447      | ايك واعظ كاواقعه                        |
| 277      | مار مارکو بیسونثا تو ژ دوں گا           |
| TMA      | بلندآ وازے قرآن شریف پڑھنا              |
| 444      | تہجد کے لئے اُٹھتے وقت آپ کا انداز      |
| 10.      | قانون کب حرکت میں آتا ہے؟               |
| 10.      | الله کے ذکر کیلئے آواز پست رکھنے کا حکم |
| 401      | آواز نکلنا بڑی نعمت ہے                  |
| tor      | خلاصہ                                   |
| 2.8      | ﴿ ملاقات اورفون كرنے كے آواب ﴾          |
| 100      | تهيد                                    |
| 124      | دورے بلا ناادب کے خلاف ہے               |
| . 404    | حضوراقدى اللهي يردرود وسلام كاطريقه     |
| 401      | <b>حاضرونا ظر کے عقیدے سے ب</b> کارنا   |
| 401      | '' يارسول الله'' كهناادب كے خلاف ہے     |
| 109      | حضور بھے کے درواز بے پردستک دینا        |
| 44.      | استاد کے درواز بے پردستک دینا           |
|          | حضرت عبدالله بن عباس كيلي حضور على دعا  |

| صفح  | عنوان                                      |
|------|--------------------------------------------|
| 741  | علم کھنے کیلئے ادب کالحاظ                  |
| 747  | جانے سے پہلے وقت لیلو                      |
| 747  | میز بان کے حقوق مہمان پر                   |
| 747  | حضورا قدل ﷺ کا ایک واقعہ                   |
| 140  | حضور ﷺ نے برانہیں منایا                    |
| 740  | فون کرنے کے آ داب                          |
| 744  | لمبی بات کرنے سے پہلے اجازت لیلو           |
|      | ﴿ ہر خبر کی تحقیق کرنا ضروری ہے ﴾          |
| 149  | تمہید و ترجمہ                              |
| 14.  | آیت کاشانِ نزول                            |
| 441  | قاصد کے استقبال کیلے بہتی ہے باہر نکانا    |
| 441  | حضرت وليدبن عقبة كاواليس جانا              |
| 444  | تحقیق کرنے پرحقیقت واضح ہوئی               |
| 744  | سى سائى بات پريقين تېيى كرنا چا ئ          |
| 444  | افواہ پھیلانا حرام ہے                      |
| 454  | آج کل کی سیاست                             |
| TKP" | حجاج بن يوسف كي غيبت جائز نهيس             |
| 740  | سی ہوئی بات آ کے پھیلا نا جھوٹ میں داخل ہے |
| 420  | پہلے تحقیق کرو، پھرزبان ہے نکالو           |

| صفح | عنوان                                                |
|-----|------------------------------------------------------|
| 444 | ا فواہوں پر کان نہ دھریں                             |
| 466 | جس سے شکایت کینچی ہواس ہے بوچھ لیں                   |
| 421 | باتوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا                       |
| 441 | تکی ہوئی بات زبان سے نکلے                            |
| 149 | حضرات محدثین کی احتیاط                               |
| 129 | ا یک محدث کا داقعه                                   |
| 11. | <b>حدیث کے بارے میں</b> ہمارا حال                    |
| 11. | حکومت پر بہتان لگا نا                                |
| 711 | دین مدارس کے خلاف دہشت گر دہونے کا پروپیگنڈا         |
| 717 | وین مدارس کامعائنه کرلو                              |
| 114 | غلط مفروضے قائم کرکے بہتان لگانا                     |
| FAF | پہلے خبری محقیق کراو                                 |
|     | ﴿ زبان کوسیح استعال کریں ﴾                           |
| 444 | تمهيد                                                |
| YAA | ذ مه دارانسان کاروییا ختیار کر د                     |
| 711 | زبان عظیم نعمت ہے                                    |
| 119 | زبان کی قدر بے زبان سے پوچھیے<br>میں میں میں سے ساتھ |
| 14. | تمام مینیں حرکت کر دی ہیں                            |
| 19. | سوچ کرزبان کواستعال کرو                              |

|         | Tia Tia                                        |
|---------|------------------------------------------------|
| صفح نبر | عنوان                                          |
| 441     | ایک ایک لفظ ریکارڈ ہور ہا ہے                   |
| . 791   | اس وقت کیوں مختاط گفتگو کرو گے؟                |
| 494     | ذ مه دار بننے کی فکر کریں                      |
| 494     | جھوٹ بدترین سواری                              |
| 495     | الو کیوں جنم لے رہی ہیں؟                       |
| 491     | سارے جھگڑ ہے ختم ہو جائیں                      |
|         | ﴿ اللَّهُ كَاحَكُم بِے چون و چراتسليم كرلو ﴾   |
| 194     | تمهيد                                          |
| 191     | تمہاری رائے کاحضور ﷺ کی رائے سے مختلف ہونا     |
| 199     | خبری محقیق کر کینی جا ہے                       |
| 199     | متحقیق کے نتیج میں بات واضح ہوگئ               |
| ۳       | رسول براه راست الله کی ہدایت پر چلتے ہیں       |
| ٣.1     | عقل ایک حدتک فیصله کرتی ہے                     |
| ٣٠١     | رسول کا تھکم مانو، جا ہے عقل میں آئے یا نہ آئے |
| ٣٠٢     | '' حکمت''اور'' فائدے'' کاسوال                  |
| ٣.٣     | ابیا''نوکر''ملازمت ہے نکال دینے کے قابل ہے     |
| 4.4     | ہم اللہ کے'' بند ہے'' ہیں                      |
| 4.4     | '''کیوں'' کا سوال بے عقلی کی دلیل ہے           |
| 4.0     | آج کل کے لیڈروں کا حال                         |

| 15        |                                           |
|-----------|-------------------------------------------|
| صفحه نمبر | عنوان                                     |
| ٣.۵       | , صلح حدید بین میں دب رصلح کیوں کی گئی ؟  |
| ٣.4       | خلاصہ                                     |
|           | ﴿ حِنْ کی بنیاد پردوسرے کا ساتھ دو ﴾      |
| ۳۱۰.      | تمہيد                                     |
| ٣١.       | ورنه مظلوم كاساتهد دو                     |
| 411       | نسل مازبان کی بنیاد پرساتھ دو             |
| 411       | ایسے معاہدے کی اجازت نہیں                 |
| 414       | ظالم کوظلم ہے روکو                        |
| 717       | دونوں کے درمیان صلح کرا دو                |
| 717       | اسلامی اخوت کی بنیادایمان ہے              |
| 414       | مسلمان کوبے یارومد د گارمت چھوڑ و         |
| 410       | دولتمندمعاشرے کا حال                      |
| 410       | كلمه ﴿ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ ﴾ كارشة |
| 414       | قرآنی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ<br>        |
| 414       | ملمان کوفل کرنے کاسزا                     |
| 412       | اس وقت کسی کا ساتھ مت دو                  |
| MV        | فتنہ کے وقت اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ         |
|           |                                           |



مقام خطاب : جامع مجدبيت المكرم

گلشن ا قبال کراچی

وقت خطاب: بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ١٦

### بسم الله الرحمن الرحيم

# صحت اور فرصت کی قدر کرلو

الْحَمُدُ لِلَّهِ نَحُمَدُهُ وَنَسُتَعِينُهُ وَنَسُتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيَّنَاتِ اَعُمَالِنَا، مَنُ يَّهُ لِهِ اللَّهُ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَاشْهَدُانُ يَّهُ لِلهُ اللَّهُ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَاشْهَدُانُ لَا اللَّهُ وَحَدَهُ لاَ شَرِيُكَ لَهُ، وَاشْهَدُانً سَيَّدَنَا وَنَبِيَنَا لَا اللَّهُ اللَّهُ لَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيماً كَثِيرًدُ

اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نِعُمَتَانِ مَغُبُونٌ فِيُهِمَا كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ اَلصِّحَّةُ وَالْفَرَاعُ\_

(بحاري، كتاب الرقائق، باب ما جاء في الصحة والفراغ، حديث نمبر ٦٠٤٩)

### دل نرم کرنے والی احادیث

بزرگان محترم و برادران عزیز! حدیث کی کتابوں میں ایک مستقل کتاب ''کتساب السرفساق'' کے نام سے محدثین قائم فرماتے ہیں،اوراس باب میں وہ احادیث لاتے ہیں جوانسان کے دل میں نرمی اور رفت پیدا کرتی ہیں، اور آخرت کی فکر پیدا کرتی ہیں، ایک احادیث کو کی فکر پیدا کرتی ہیں، ایک احادیث کو "رقاق" کہاجا تاہے، بعض محدثین نے تواس موضوع کی احادیث پر مستقل کتاب مرتب کردی ہے، جیسے حفز ت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے "کتاب المزهد والمدوقاق" حضرت اللہ علیہ کی "کتاب الزهد" ہے، حضرت والمدوقاق" حضرت اللہ علیہ کی "کتاب الزهد" ہے۔ اس موضوع پر حضور صلی اللہ وکی بن جراح رحمۃ اللہ علیہ کی "کتاب الزهد" ہے۔ اس موضوع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی عجیب احادیث ہیں جن کے الفاظ تو مختصر ہیں، کیکن وہ احادیث انسان کی کے اعتبار سے بڑی جامع ہیں، اگر آدمی ان پرغور کرے تو وہ احادیث انسان کی اصلاح کے لئے بے نظیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث کو سجھنے اور ان کی قدر کرنے اور ان کی تو تی عطافر مائے، آمین۔

#### یہ بہت اہم حدیث ہے

اس وقت میں نے انہی احادیث میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی ،امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ''صحح ابخاری' میں'' کتاب الرقاق'' کوای حدیث سے شروع فرمایا ہے۔امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج اور اسلوب بڑا بحیب وغریب ہے، جب وہ کسی کتاب میں کوئی باب قائم کرتے ہیں ،اور پھر اس کے تحت جو حدیث لاتے ہیں ،وہ ایک سوچی بچی اسکیم کے تحت ہوتا ہے '' کتاب الرقاق'' میں سب سے پہلے اس حدیث کولا کر گویا انہوں نے اس بات کا اظہار فرمایا ہے کہ اس موضوع پر جو احادیث ہیں ،ان میں یہ حدیث' اصل' کی حیثیت رکھتی ہے ،اور یہ حدیث دوسری احادیث ہیں ،ان میں یہ حدیث' اور'' بنیاد' ہے ،اور واقعۃ اس حدیث میں بڑی بجیب وغریب ہدایت ہے۔

### حضرت مفتى صاحب اور حديث بالا

میرے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محمر شفیع صاحب رحمة الله علیه بیر حدیث بیر بیان بھی فرمایا، بلکہ بیکٹرت یا د دلایا کرتے تھے،اور بے شار مرتبہ اس حدیث پر بیان بھی فرمایا، بلکہ جب آپ پاکتان ہجرت کرنے کے بعد پہلی مرتبہ دارالعلوم دیو بندتشریف لے گئے، تو دارالعلوم دیو بند کے اساتذہ اور طلباء نے درخواست کی کہ پچھے بیان فرما کیں۔ اس موقع پر آپ نے ان کے سامنے جو بیان فرمایا، اس میں فرمایا کہ آپ حضرات شاید اس انظار میں ہوں گے کہ میں یہاں کوئی علمی تقریر کروں گا، یا دارالعلوم ویو بند میں ہوں گے کہ میں یہاں کوئی علمی تقریر کروں گا، یا دارالعلوم ویو بند میں بہت کر چکا ہوں، لہذا میں اس کے بجائے کوئی خشک بات کہنا چاہتا ہوں، اور پھر آپ نے بہی حدیث پڑھی اور اس کی تشریح فرمائی۔ عدید سے کا ترجمہ

**حدیث کا ترجمه** بهرهال این دریه به مین حضوراق با صلی ال<sup>ا</sup> علی سلمی زارشاد فرا ا

بہرحال اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
''نِعُمَنَانِ مَغُبُونٌ فِیُهِمَا کَثِیرٌ مِّنَ النَّاسِ اَلصِّحَّةُ وَالْفَرَائُ ''فرمایا کہ اللہ جل شانہ
کی دوفعتیں الی ہیں جن کے بارے میں لوگ بڑے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں
کہ جب بینعت ہمیں حاصل ہے تو اب ہمیشہ ہمارے پاس رہے گی ،ایک''صحت''
کی نعمت اور دوسرے'' فراغت'' کی نعمت ان دونعتوں کے بارے میں لوگ
بکٹرت دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔

مرنعت پرتین حق

انسان کے او پراللہ تعالیٰ کی بے شار نعمتیں ہر آن ہر لھے بارش کی طرح برس

ربی ہیں،انسان ان نعمتوں کو شار بھی نہیں کرسکتا،اور ہر نعمت کا حق یہ ہے کہ اس کی قدر پیچانی جائے،اس پرشکر ادا کیا جائے،اوراس کا صحح استعال کیا جائے، ہر نعمت پر یہ تین حقوق ادا کرنے لگے تو اس کا ہیڑا پار ہو جائے،حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم فر مار ہے ہیں کہ دو نعمتیں الی ہیں کہ انسان ان جائے،حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم فر مار ہے ہیں کہ دو نعمتیں الی ہیں کہ انسان ان کے بارے میں دھو کے میں پڑا ہوا ہے، وہ نعمتیں ہیں،'صحت'اور' فراغت' کے بارے میں دھو کہ میں پڑا ہوا ہے، وہ نعمتیں ہیں،'صحت'اور' فراغت' کی آج میں تندرست ہوں تو کل بھی رہوں گا،اور پرسوں بھی رہوں گا،اس دھو کہ کے نتیج میں صحت کے دن گزرتے چلے جاتے ہیں،اور انسان ا ہے نیک دھو کے کے نتیج میں صحت کے دن گزرتے چلے جاتے ہیں،اور انسان ا ہے نیک کاموں کو ٹالٹار ہتا ہے، یہی معاملہ'' فراغت'' کا ہے کہ انسان کو اس وقت فراغت میں سر ہے،اور وقت خالی ہے،اب وہ یہ سوچتا ہے کہ میں فارغ ہی رہوں گا،لہذاوہ میسر ہے،اور وقت خالی ہے،اب وہ یہ سوچتا ہے کہ میں فارغ ہی رہوں گا،لہذاوہ نیک کاموں کو ٹالٹار ہتا ہے۔

### صحت اورفراغت کی قدر کرلو

یہاں تک کہ وہ''صحت''جس کی بنیاد پرنیک کاموں کوٹال رہاتھا کہ آج نہیں کل کروں گا، پرسوں کروں گا، وہ صحت ڈھل جاتی ہے، اورانسان پر بیاری آجاتی ہے، اور انسان پر بیاری آجاتی ہے، اور پھر کام کرنے کاموقع نہیں رہتا۔ فراغت میں بھی کاموں کوٹالٹارہا ہے کہ ابھی جلدی کیا ہے، کل کرلیں گے، پرسوں کرلیں گے، یہاں تک کہ فراغت ختم ہوجاتی ہے، اور مشخولیت آجاتی ہے، اور پھر وقت نہیں ملتا۔ اس کے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندو! صحت کی جونعت ہے، اس کی قدر پہچانو، اور اس کو صحیح مصرف میں خرچ کرلو، تو دھو کے سے پچ جاؤگے۔ اس کی قدر پہچان لو، اس کو کی صحیح مصرف پرخرچ کرلو، تو دھو کے سے پچ جاؤگے۔ اس کی قدر پہچان لو، اس کو کی صحیح مصرف پرخرچ کرلو، تو دھو کے سے پچ جاؤگے۔ اس کی قدر پہچان لو، اس کو کی صحیح مصرف پرخرچ کرلو، تو دھو کے سے پچ جاؤگے۔

MM

ورنہ یہ ہوتا ہے کہ نیک کاموں کوٹا لتے ٹا لتے آ دمی بیار پڑجا تا ہے، اور پھر دنیا سے جانے کا وقت آ جا تا ہے، اور پھر دنیا سے جانے کا وقت آ جا تا ہے، اس وقت میرت ہوتی ہے کہ کاش اپنی جوانی کی حالت میں اپنی فراغت کی حالت میں پچھ کام کرلیا ہوتا، اور آخرت کے لئے کوئی پونجی جمع کرلی ہوتی۔

#### شیطان کے بہکائے کا انداز

نوافل الله کی محبت کاحق ہیں

دل میں بیہ خیال اور فکر تو ہے کہ اپنی نیکیوں میں اضافہ کیا جائے ، جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہو ،اور نیکیوں کا حساب و کتاب ہوتو ہماری نیکیوں کا پلیہ

جھک جائے ، پیخیال اورفکر تو ہے، کیکن جبعمل کا وقت آتا ہے تو اس وقت ٹالنے کا لمسله شروع ہوجا تا ہے،مثلاً بیاتو معلوم ہے کہ جس طرح فرائض و واجبات اللہ تعالیٰ کی عظمت کاحق ہیں ،ای طرح نوافل بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کاحق ہیں ،اس لئے بندہ کچھنوافل بھی ادا کرے، کچھ ذکر کرے،تسبیحات پڑھے، دعا نیں کرے، اور جب تک انسان نوافل ادانہیں کرتا، عام طور پراس وقت تک فرائض و واجبات میں بھی استبقامت پیدانہیں ہوتی ۔ یا مثلاً تہجد کی نماز ہے، آ دمی روز پیسو چتا ہے کہ تہجد کی نماز پڑھنی جا ہے،اب شیطان اس کو پہنہیں کہے گا کہ تہجدمت پڑھنا،اس ہے تہاری نیندخراب ہوگی ، بلکہ اس طرح بہکائے گا کہ ہاں تنجدیر هنا بڑی اچھی بات ہے،لیکن انشاءاللہ کل سے شروع کریں گے،اورکل الارم لگا کرسوئیں گے، جب کل آئی تو کوئی اور عذر کردیا که آج تو نیند کاغلبہ ہے،کل سے شروع کریں گے۔اس طرح وہ ٹالتا رہے گا ،اور اس کا نتیجہ بیہ ہوگا کہ''صحت'' کی جونعمت اللہ تعالیٰ نے عطافر مائی ہے،جس میں وہ تبجد کی نماز پڑھسکتا تھا، وہ نعمت ای ٹالنے میں بریاد ہور ہی ہے

### جنت اورمغفرت کی طرف دوڑ و

یا آج فراغت حاصل ہے، تہجد پڑھنے کے لئے وقت نکال سکتا ہے، لیکن اس کوٹال کروفت برباد کررہا ہے۔اس حدیث کا پیغام یہ ہے کہ جب بھی کی نیک کام کا موقع ملے، یا نیک کام کا خیال آئے تو پھراس کوانجام دینے میں دیرمت کرو، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَسَارِعُو اللَّي مَغُفِرَةٍ مِّنُ رَّبِكُمُ وَ جَنَّةٍ عَرُضُهَا النَّمْوَاتُ وَ الْأَرُضُ (ال عمران:١٣٣) فرمایا کہا نے پروردگار کی مغفرت حاصل کرنے کی طرف تیزی ہے دوڑو، اوراس جنت کی طرف دوڑوجس کی چوڑائی آ سانوں اور زمین کے برابر ہے، بلکہ اس آیت کا بیرتر جمہ بھی ہوسکتا ہے کہا لیک دوسرے سے آ گے بڑھنے کی فکر کرو، اور اس مغفرت اور جنت کی طرف جانے کے لئے ریس لگاؤ۔

### نیک کام کوٹا لونہیں

شیطان کا کام ہے' ٹالنا''اور پیغیبر کا کہنا ہے کہ جس نیک کام کے کرنے کا خیال اور موقع آیا ہے، اس کوٹالونہیں، بلکہ اس وفت کرگز رو، اگر اس کوکل پر ٹالو گ تو پیتے نہیں کل موقع رہے یا نہ رہے، کل کو وقت ملے یا نہ ملے، کل کو یہ جذبہ موجود رہے یا نہ رہے، کچھ پیتے نہیں۔

### نیک کام کاخیال الله کامهمان "

ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جونیک کام کرنے کا خیال ول میں آتا ہے کہ فلال نیک کام کرلول، اس کوصوفیاء کی اصطلاح میں 'وارد' کہتے ہیں، یعنی دل میں یہ بات وار دہوئی کہ میں فلال کام کرلول، نماز پڑھلول، تہجد پڑھ لول، اوا مین پڑھ لول، اشراق پڑھ لول، چاشت پڑھ لول، صدقہ کر دول، مسلمان بھائی کی مدد کر دول، کی کا دکھ دور کرنے کی کوشش کرلول، اس قسم کے خیال کو ''وارد'' کہتے ہیں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ''وارد'' اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان ہوتا ہے، اگر تم نے اس کی تھوڑی کی قدر کرلی، خاطر مدارت کرلی تو یہ مہمان کی عرف سے کہ جس نیکی کا خیال دل میں آیا تھا، اس پر عمل بھی کرلیا تو یہ مہمان دوبارہ آئے گا، اور تمہیں کسی دوسرے نیک کام کی دعوت دے کا اور تمہیں کی دوسرے نیک کام کی دعوت دے کا اور آگر تم نے اس کی خاطر مدارت نہیں کی تو چونکہ یہ مہمان بڑا غیرت مند

ہے،اور بڑا غیورمہمان ہے،اگرتم نے ایک مرتبہاس کی خاطر مدارت نہیں کی تو یہ مہمان تنہار سے پاس آنا چھوڑ دےگا۔اوراس وقت سے پناہ مانگو جب بیمہمان آنا چھوڑ دے،اور دمہمان آنا چھوڑ دے' کے معنی سے ہیں کہاب دل میں نیکی کا خیال ہی نہیں آر ہاہے،اس وقت سے اللہ تعالی بچائے،اوراب دل پرمہرلگ گئی،اور دل پرزنگ لگ گیا،اب نیک کام کرنے کا خیال ہی دل میں نہیں آتا۔

#### گِناه حِيمورٌ نے كا كام مت ٹالو

بہرحال! پنی اصلاح کوکس بات پر ٹال رہے ہو؟ گناہ جھوڑنے کوکس وجہ عال رہے ہو؟ گناہ جھوڑنے کوکس وجہ عال رہے ہو؟ مثلاً کوئی مسلمان صاحب ایمان کی گناہ کے اندر مبتلا ہے، اور کسی گناہ کا عادی بن گیا ہے، تو اب صاحب ایمان ہونے کی وجہ سے اس کے ول میں بید واعیہ پیدا ہوا کہ بید گناہ مجھے جھوڑنا چا ہے، اب شیطان اس کو اس طرح نہیں بہکائے گا کہ بیتم بڑا اچھا کا م کررہے ہو، لہذا اس کو کیے جاؤ، اس لئے کہ وہ شیطان بہکائے گا کہ بیتم صاحب ایمان ہے، اور سیمیری بات نہیں مانے گا، بلکہ شیطان اس سے کے گا کہ بیکا م تو بہت خراب ہے، اور اس کا م کوچھوڑ نا ہے، لیکن ایک مرتبہ اس سے کے گا کہ بیکا م تو بہت خراب ہے، اور اس کا م کوچھوڑ نا ہے، لیکن ایک مرتبہ اور بی کی گورچھوڑ دینا۔ جب ایک مرتبہ وہ گناہ کرلیا تو پھر کے گا کہ ایک مرتبہ اور سی کہ پھر چھوڑ دینا، اس طرح وہ انسان کو گناہ کے اندر لگائے رکھتا ہے، اور اس کو نجات نصیب نہیں ہوتی۔

### گنا ہوں سے نجات کا پیطر یقہ نہیں

گناہوں سے نجات کا بیراستہ نہیں کہ آ دمی میسو ہے کہ میں ایک مرتبہ اور میہ گناہ کرلوں، پھر چھوڑ دوں گا، بلکہ گناہوں سے نجات کاراستہ میہ ہے کہ آ دمی آج ہی سے وہ گناہ حچھوڑ دے، اپنے دل پر چوٹ لگا کراپنے آپ کو گناہوں سے فارغ کرو،اس کے علاوہ کوئی راستنہیں۔شیطان کا ایک بڑا دھوکہ جس میں وہ اچھوں
اچھوں کو مبتلا کرویتا ہے، وہ بیہ ہے کہ وہ اس سے کہتا ہے کہ چلو یارید گناہ کرہی لو، تا کہ
دل میں اس کی حسرت باقی ندر ہے، بلکہ ایک ہی مرتبہ بھڑاس دل سے نکل جائے،
ور نہ کل کو دل میں بیرحسرت رہے گی کہتم نے بیاکا منہیں کیا تھا۔اس لئے ایک مرتبہ
بیا گناہ کر گزرو، پھر تو بہ کر لینا، استغفار کر لینا، اللہ تعالیٰ کے یہاں تو بہ کا دروازہ کھلا
ہوا ہے، اس طرح شیطان اس کو بہکا تا ہے، اور وہ تو بہ کے بھروسہ پر گناہ کر بیٹھتا
ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔

# گناہ کرنے ہے تسکین حاصل نہیں ہوتی

ہارے حضرت مولا نا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ شیطان کا انتہائی فتنا تگیز حربہ ہے، اس لئے کہ وہ خص جب ایک مرتبہ تو بہ کے بھروسہ پر گناہ کر گزراتو اب آسانی ہے وہ گناہ نہیں چھوڑے گا۔ اس لئے کہ اب تک اس کو گناہ کرنے کا حوصلہ نہیں ہور ہاتھا، جب ایک مرتبہ گناہ کرلیا تو اس کے اندراب حوصلہ پیدا ہو گیا تو اب اس گناہ کی خواہش میں اور زیادہ اضافہ ہوگا۔ کیونکہ گناہ کی خاصیت یہ ہے کہ یہ انسان کو بھی بھی تسکین نہیں بخشا، یہ خشا، یہ خارش کی سے کہ کھجاتے رہو، ایران کو بھی بھی تسکین نہیں ہوگا، کر کے فارغ ہو گئے اور اب دل بھر گیا۔ گناہ کی مثال تو خارش کی ہی ہے کہ مجاتے رہو، اور مزہ لیتے رہو، لیکن کھجانے کے بیتج میں بھی بھی تسکین نہیں ہوگی، بلکہ بیاری اور بڑھتی چلی جائے گی۔ یہی گناہ کی خاصیت ہے، خارش کی ہی ہے کہ کھیا ہائے گی۔ یہی گناہ کی خاصیت ہے، خارش کی ہے کہ کھیا تھا ہی جب ایک مرتبہ گناہ کرے گا تو کھر خواہش اور تسکین نہیں ہوگئی، بھر گناہ کرے گا تو اور بھڑے گی، بھر گناہ کر رہ گا تو اور بھڑے گی، بھر گناہ کر رہ تاہ کہ کہ بھر کی گا تہ بیسو چنا کہ ایک مرتبہ گناہ کرے جی بھراوں گا، یہ شیطان کا زبر دست دھو کہ ہے، جب

تک انسان اس کے اندر مبتلارہ گا بھی بھی اس کو گناہ چھوڑنے کی تو فیق نہیں ہوگ۔ تو بہ کے بھروسہ برگناہ کر لینا حمافت ہے

شیطان میہ جودھو کہ دیتا ہے کہ گناہ کرلے، پھر تو بہ کرلینا،ارےاس بات کی
کیا گارٹی ہے کہ تو بہ کاموقع ملے گا،اور تو بہ کی توفیق ہوگی یانہیں؟ کیا کمی نے ضانت
دیدی ہے کہ مرنے سے پہلے تو بہ کاموقع مل جائے گا؟ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ
فر مایا کرتے تھے کہ تو بہ کے بھروسے پر گناہ کرلینا ایسا ہی ہے جیسے عمل کے بھروسے پر
پچھوسے کٹو الینا،اوراس پر اپنا ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ دارالعلوم کے قیام کے
زمانے میں میں نے بچھو کے ڈسے کاعمل سیکھا تھا،اور بڑا مجرب عمل تھا، چنا نچہ
د یو بند کے پورے قصبے میں یہ بات سب کو معلوم تھی، جب بھی کی کو بچھوڈس لیتا تو
اس کو فور آمیرے پاس لاتے، میں ٹمل پڑھ کردم کردیتا،فور آوہ زہراتر جاتا۔

**ا یک نصیحت آ موز وا قعہ** ایک مرتبدرات کومیری والدہ کواسٹور سے بچھ نکالنا کے لئے وہاں جانے کی

ایک مرتبدرات لومیری والده لواستور سے پچھ نکالنا کے لئے وہاں جانے کی ضرورت پیش آئی،اسٹور میں اندھرا تھا،گھر میں ایک لاٹین تھی،اور میں اس وقت لاٹین کی روشیٰ میں کچھ لکھنے کا کام کرر ہاتھا،میری والدہ نے کہ میں اسٹور میں جانا چاہتی ہوں،اوروہاں اندھرا ہے، ذراایک منٹ کے لئے لاٹین مجھے دیدیں تومیں اپنا کام کرلوں، والدصا حب کواپنے لکھنے کے کام میں خلل ڈالنا دشوار ہور ہاتھا،اس لئے والدصا حب نے کہا کہ ویسے ہی چلی جاؤ،وہ چیز اسٹور کے اندرسا منے ہی رکھی ہے،اٹھالو، والدہ صلحب نے کہا کہ وہاں تو بچھو ہوتے ہیں،اگر بچھونے کاٹ لیا تو؟ والدصا حب فرماتے ہیں کہاں وقت میرے منہ سے نکل گیا کہ اگر بچھونے کاٹ لیا تو؟ ہیں لیا تو تمہارا کیا بگا ڈے ای کہا موجود ہے

جس سے بچھو کے کا شنے کا ساراا ارختم ہوجا تا ہے، لہذا تمہارا کیا نقصان کرے گا اگر بچھو نے کا بھی لیا۔اب والدہ صاحبہ بغیر لالٹین کے چلی گئیں،اللّٰہ کا کرنا ایہا ہوا کہ والدہ کے اسٹور میں قدم رکھتے ہی بچھو نے کاٹ لیا۔اب والدصاحب کے پاس آئیں تو والدصاحب نے اپنا وہی عمل شروع کیا،فرماتے ہیں کہ میں عمل کر کر کے تھک گیا،لیکن بچھو کا زہرا تر کنہیں دیا۔زہرا تار نے کے جتنے طریقے تھے، جو سینکڑ وں مرتبہ کے آزمائے ہوئے تھے، وہ سب طریقے آزمالئے،مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔

#### اس واقعہ ہے تین سبق

فرمایا که اس واقعہ سے تین سبق ملے ، ایک بید که انسان کوکوئی بڑا بول منہ سے نہیں نکالنا چا ہے ، اور میر سے منہ سے بید بڑا بول نکل گیا تھا کہ اگر بچھونے کا بھی الیا تو تمہارا کیا بگاڑ لے گا۔ دوسرا سبق بید ملا کہ کی عمل میں ، کسی دوا میں ، کسی وظیفے میں ، کسی تریاق میں کچھ نہیں رکھا ، جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہ ہو، شفاء انہی کی طرف سے عطا ہوتی ہے ، صحت انہی کی طرف سے عطا ہوتی ہے ۔ تیسرا بیسبق بید ملا کہ تو بہ کے بھروسہ پر گناہ کر لینا ایسا ہی ہے جیسے عمل کے بھروسے پر بچھو سے کٹو الین ، جیسے وہ حماقت اور بے وقو فی سے کٹو الین ، جیسے وہ حماقت اور بے وقو فی ہویا نہ ہو، تو بہ کے لئے وقت ملے یا نہ ہے ، کیا معلوم کے گناہ کے بعد تو بہ کی تو فیق ہویا نہ ہو، تو بہ کے لئے وقت ملے یا نہ سے ، کیا معلوم کے گناہ کے بعد تو بہ کی تو فیق ہویا نہ ہو، تان کی عطا کے بغیر تو بہ کی تو فیق بھی تو فیق نہیں ہوئی۔ اس لئے کہ تو بہ کی تو فیق ہی اللہ کی عطا ہے ، ان کی عطا کے بغیر تو بہ کی تو فیق نہیں ہوئی۔ اس کے کہ تو بہ کرلوں گا ، پچھ پنتہ نہیں ہوئی۔ اور پھر جو آ دمی اتن جرائت کر رہا ہو کہ گناہ کر کے تو بہ کرلوں گا ، پچھ پنتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے تو بہ کی تو فیق ،ی سلب کرلیس ، اللہ تعالیٰ اس سے تو بہ کی تو فیق ،ی سلب کرلیس ، اللہ تعالیٰ اس سے تو بہ کی تو فیق ،ی سلب کرلیس ، اللہ تعالیٰ اس سے تو بہ کی تو فیق ،ی سلب کرلیس ، اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت نہیں۔

## جب ہاتھ پاؤں حرکت کرنا چھوڑ دیں گے

بہرحال! وقت گزرر ہاہے، اور انسان دھوکہ میں پڑا ہوا ہے، نبی کریم صلی
الله علیہ وسلم کی اس حدیث کا حاصل بیہ نکلا کہ صحت کے جولمحات اللہ تعالیٰ نے عطا
فرمائے ہوئے ہیں، ان کوغنیمت سمجھو، اور اسی طرح فراغت کے جولمحات اللہ تعالیٰ
نے عطافرمائے ہوئے ہیں، ان کوغنیمت سمجھو، ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ بیہ
شعر بکثرت پڑھاکرتے تھے کہ:

ا بھی توان کی آ ہٹ پر میں آئکھیں کھول دیتا ہوں وہ کیسا وقت ہوگا ، جب نہ ہوگا یہ بھی امکال میں

ابھی تو ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں، اس وقت اگر کچھ کرلو گے تو نیکیوں کا سرمایہ جمع ہوجائے گا،لیکن ایک وقت ایسا آئے والا ہے جب نہ ہاتھ چلیں گے،اور نہ پاؤں چلیں گے،کو کی شخص بھی اس وقت سے مشتنیٰ نہیں۔ سر

کس چیز کاانتظار کررہے ہو؟

تر مذی شریف میں ایک حدیث ہے، جس میں ای مضمون کوحضورا قدس صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا، اے اللّٰہ کے بندو! نیک کام کرنے کے لئے کس چیز کا انتظار کررہے ہو؟ فر مایا:

هَلُ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا فَقُرًا مُنُسِيًّا، أَوْ غِنَى مُطُغِيًّا، أَوْ مَرُضًا مُفُسِدًا، أَوْ هَرَمًا مُفَيِّدًا، أَوْ مَوْتًا مُجُهِزًا، أَوِ الدَّجَّالَ، فَشَرُّغَائِبٍ يُنْتَظَرُ، أَوِ السَّاعَةَ ، فَالسَّاعَةُ أَدُهِى وَأَمَرُّ

(ترمذي، كتاب الزهد، باب ماحاء في المبادرة بالعمل)

کیافقروفا قہ کاانتظار ہے؟

"نُفَقُرًا مُنْسِيًّا" كيااس بات كاانتظار كرر ہے ہوكہ ابھى توپيے ہيں ،كل

صدقہ کردیں گے، پرسوں کردیں گے، تو کیاتم اس بات کا انتظار کررہے ہو کہ تمہارے او پرفقر و فاقہ آ جائے ، مفلسی آ جائے ، جوفقر و افلاس تہمیں صدقہ کروگ کرنے کو بھلا دے ، کیا اس وقت کا انتظار کررہے ہو؟ کیا اس وقت صدقہ کروگ ارے بھائی! جب آج تمہارے پاس پیے موجود ہیں تو ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کل کومعلوم نہیں کیا صورت ہو۔

### کیامالداری کا نظارے؟

"آؤ غِنَی مُطُغِیاً "کیاتم ایسی مالداری کا انتظار کررہے ہو جو تہہیں سرکش بنا دے۔ یعنی نیک کام کو یہ سوج کر ٹال رہے ہو کہ آج تو نفلیں پڑھنے کا موقع نہیں ہے، ابھی تو اپنی تجارت میں اور ملازمت میں مصروف ہوں، جب ذرا فارغ البالی حاصل ہوجائے گی تو اس وقت نفلیں بھی پڑھیں گے، اور تہجد بھی پڑھیں گے، اشراق اور چاشت بھی پڑھیں گے، اورصد قد کریں گے، ابھی تو فارغ البالی نہیں ہے، ابھی تو ذرا تجارت کو ترقی دینی ہے، مال بڑھا نا ہے۔ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہ بیں کہتم ایسی مالداری کا انتظار کررہے ہو جو تہہیں سرکش بنادے، کیا معلوم کہ جب خوشحالی اور مالداری حاصل ہوجائے تو دیاغ سے اللہ کی یا دہی نکل جائے، اور پھر نکی کرنے کا خیال ہی ختم ہوجائے، اور پھر نکی کرنے کا خیال ہی ختم ہوجائے، اور پھر تکبر اور سرکشی میں ایسے مبتلا ہوجاؤ کہ پھر کسی نیکی کی طرف دھیان ہی نہ جائے۔

## کیا بیاری کا انظار ہے؟

''اُوُ مَـرُضًا مُفُسِدًا''یااس وقت نیکی کوییسوچ کرٹال رہے ہو کہ اس وقت ہاتھ یا وَل چل رہے ہیں ،صحت حاصل ہے، اور عافیت حاصل ہے، فلاں نیک کام کل سے کریں گے، پرسوں سے کریں گے ،اس طرح ٹالتے ٹالتے تمہارے اویر کوئی بیاری آ جائے ، جو تہمیں فساد میں مبتلا کردے ،اور پھرتم پچھ کرنے کے قابل ہی نہ ہو۔

### کیابڑھا ہے کا نظار کررہے ہو؟

"او هرمًا مُفَدِدًا" یاس وقت نیک کاموں کو بیسوچ کرٹال رہے ہوکہ ابھی تو میں جوان ہوں ، لہٰذا نیک کاموں کی کیا جلدی ہے ، ابھی تو جوانی میں پھھلا تیں اصل کرلیں ، جوانی کی کیا جلدی ہے ، ابھی تو جوانی میں بجھلا تیں ، جب ذرا عمر وهل جائے گی ، اس وقت انشاء اللہٰ تو ببھی کریں گے ، اور نیکیاں بھی کریں گے ، تہجد بھی پڑھیں بگے ، محبد میں بھی جایا کریں گے ، صدقہ و خیرات بھی کریں گے ۔ تہجد بھی پڑھیں بگے ، محبد میں بھی جایا کریں گے ، صدقہ و خیرات بھی کریں گے ۔ آج یہ تصور بے شار نو جوانوں کے ذہن میں رہتا ہے کہ ارب بھائی جوان ہیں ، نیک کام کرنے کی کیا جلدی ہے ، اور بیلوگ ان نو جوانوں کو ملامت کرتے ہیں جو اللہٰ کے رائے پرچل پڑتے ہیں ۔ اس لئے حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم فرمار ہے ہیں کہ کیا تم ایسے بڑھا پڑتے ہیں ۔ اس لئے حضور اقدیں سلی اللہ علیہ وسلم فرمار ہیں ہیں کہ کیا تم ایسے بڑھا پڑتے ہیں ۔ اس طرح ہو جو تہمیں سلی اللہ علیہ وسلم قرمار تا ہی کام کرنے کی طاقت اور قوت ، اس وقت اگر کوئی نیک کام کرنا بھی چا ہو گے تو کے مورات کے سوااور کیا ہوگا ، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:

وقت پیری گراگ ظالم می شود پرهیز گار در حوانی توبه کردن شیوهٔ پیغمبر یست

ارے بڑھایے میں تو ظالم بھیڑیا بھی پر ہیزگار بن جاتا ہے، اور بکریوں کو کھانے سے تو بہ کرلیتا ہے، لیکن وہ اس لئے تو بہ کرتا ہے کہ اب چیر کھاڑ کرنے کی طاقت ہی نہیں رہی ، اب اگر بکری پرحملہ کرنا چاہے، تب بھی نہیں کرسکتا، تو اب تو بہ کر کے بیٹھ گیا، تو کیا تو بہ ہوئی؟ لہذا بڑھا ہے میں تو بہ کرلینا کوئی کمال نہیں،اس لئے کہ بڑھا ہے میں تو ظالم بھیڑیا بھی تو بہ کرلیتا ہے، پر ہیزگار بن جاتا ہے، ہاں جوانی کی حالت میں تو بہ کرنا،اللہ کے حکم کی خاطرا ہے نفس کی خواہشات کو کچلنا اور پامال کرنا، یہ ہے پیغمبروں کا شیوہ۔

یہ ہے شیوہ پیغمبری

حضرت یوسف علیہ السلام کود کیکھئے کہ بھر پورجوانی ہے، اورصحت کے اعلی مقام پر ہیں،حسن جم کے اعلی مقام پر ہیں، یہاں تک کہ دل میں گناہ کا خیال بھی آرہا ہے، لیکن خیال آنے کے باوجود اپنے کواس گناہ سے بچایا، یہ ہے شیوہ پیغیبری۔اس لئے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم فر مارہے ہیں کہ کیاتم نیک کاموں کے لئے بڑھا پے کا نظار کررہے ہو، جب کہ اس وقت تم کچھ کرنے کے قابل نہیں رہوگے۔

کیاموت کا نظار کرر ہے ہو؟

پھرفر مایا' آؤ مَونَّ مُخِوزًا'' کیاتم نیک کا موں کوٹال کرموت کا انظار کر رہے ہو، یا در کھوموت تمہارے پاس اچا تک آجائے گی، وہ سب قصہ ختم کردے گی، پھرفر مایا' آوِ اللَّهِ حَالَ، فَشَرُّ عَائِبٍ یُنتَظُرُ'' یاتم نیک کاموں کوٹال کر دجال کا انظار کررہے ہو کہ جب دجال آجائے گاتو میں نیک کام کروں گا۔ارے دجال تو وہ ہے کہ جتنی عائب چیزوں کا انظار کررہے ہو،ان میں سے بدترین چیز' دجال'' ہے، جب دجال کا فتنہ آئے گاتو اس وقت پریٹانی میں مبتلا ہوجاؤ گے،اور نیکی کا موقع نہیں ملے گا، خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے پناہ مانگی۔کیاتم قیامت کا انظار کررہے ہو؟' آوِ السَّاعَةُ اَدُللسَّاعَةُ اَدُللی وَ اَمَوْ '' کہ موقع نہیں متا ہوجاؤ گے،اور نیکی کا جب قیامت کا انظار کررہے ہو؟' آوِ السَّاعَةُ اَدُللی اللہ علیہ واللہ کے فتنے سے پناہ موقع نہیں میں گا موجاؤ گے،اور نیکی کا موجہ قیامت تو ہوی مصیبت کی مصیبت کی اس وقت نیک کام کریں گے، وہ قیامت تو ہوی مصیبت کی جب قیامت آئے گی اس وقت نیک کام کریں گے، وہ قیامت تو ہوی مصیبت کی

چیز ہے، اس وقت تو عمل کا دروازہ ہی بند ہوجائے گا۔ بہر حال حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہ ہیں کہ س چیز کا انتظار کررہے ہو؟ اپنی اصلاح کے لئے ، نیکیوں کی طرف بڑھنے کے لئے ، گنا ہوں سے بچنے کے لئے ، اور تقوی اختیار کرنے کے لئے ، اللہ کے رسول صلی لئے ، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا مطبع اور فر ما نبر دار بنانے کے لئے ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پڑمل کرنے کے لئے آخر کون سے وقت کا انتظار کررہے ہو؟ کی خون سے وقت کا انتظار کررہے ہو؟ کی خون سے وقت کا انتظار کررہے ہو؟ کی خون بیل کہ ہم لوگ اس دھو کے میں پڑے ہوئے ہیں کہ صحت ہمیشہ رہے گی ، اور فراغت ہمیشہ رہے گی ۔

#### خلاصه

بہرحال! بیحدیث توجہ دلا رہی ہے کہ اس زندگی کے جولحات اللہ جل شانہ فیمیں عطافر ہائے ہوئے ہیں ،اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے،اس کوتول تول کر خرچ کرو، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے کا موں میں خرچ کرو، اور نفس و شیطان سے مقابلہ کرنے کی ہمت پیدا کرو، خواہشات کے غلام نہ بنو کہ جو جی میں آیا بس اس کے پیچھے چل پڑے، جو تخص نفس کا غلام ہوکر زندگی گزارے تو یہ کوئی زندگی نہیں، ایس زندگی سے اللہ کی پناہ مانگو، کوشش بھی کرو،اس کے لئے دعا بھی کرو کہ اوقات زندگی سے اللہ کی پناہ مانگو، کوشش بھی کرو،اس کے لئے دعا بھی کرو کہ اوقات زندگی سے اللہ کی پناہ مانگو، کوشش بھی کرو،اس کے لئے دعا بھی کرو کہ اوقات خریر چرچ ہوں، اور صحت و فراغت کے لمحات کی قدر ہو، اوراس کو سے طریقے پرخرچ کرنے کی تو فیق ہو، اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم سے اور اپنی رحمت سے محمد اور آپ سب کواس پڑمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے ، آمین ۔

مجھے اور آپ سب کواس پڑمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے ، آمین ۔

و آحر دعو انا ان الحمد لللہ رت الغلمین



مقام خطاب جامع متجد بیت المکرّم گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۹

## بسم الله الرّحمٰن الرّحيم

# وقت بڑی نعمت ہے

الْحَمُدُ لِللهِ نَحْمَدُهُ وَنَسُتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ إَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيَّنَاتِ اعْمَالِنَا، مَنْ يَهُدِهِ اللهِ مِنْ شُرُورِ إَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيَّنَاتِ اعْمَالِنَا، مَنْ يَهُدِهِ الله فَلاهَادِى لَهُ، وَاشْهَدُانُ لَيَهُ اللهُ فَلاهَادِى لَهُ، وَاشُهَدُانٌ مَنِينَا لَالله الله الله فَلاهَادِى لَهُ، وَاشْهَدُانٌ وَنَبِينَا لَالله الله الله وَحَده لا شريك لَه ، وَاشْهَدُانٌ سَيِّدَنَا وَنَبِينَا وَمَولًا لَهُ الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَمَولًا لَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ، صَلَّى الله تَعالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَمُولًا لَهُ عَلَيه وَسَلَّم تَسُلِيماً كَثِيرًا لا المعد فقد قال النبى صلى الله عليه وسلم: نعمتان مَعبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ۔

(بحاري، كتاب الرقائق، باب ما جاء في الصحة والفراغ، حديث نمبر ٩٠٤٥)

تمهيد

ہزرگان محترم و برا دران عزیز! گذشتہ کل بھی میں نے یہی حدیث تلاوت کی تھی ،جس کا ترجمہ یہ ہے کہ'' دونعتیں ایس ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ دھو کے میں پڑے ہوئے ہیں، ایک صحت کی نعت اور دوسری فراغت کی نعت 'اس حدیث کا دوسرا ترجمہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ'' دونعتیں الی ہیں کہ جن کے بارے میں لوگ گھاٹے کے سودے میں ہیں'' گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں نعتوں کو تاجر کے مال تجارت سے تشبیہ دی ہے کہ یہ'' وقت' ایک مال ہے، جیسے کوئی شخص تجارت میں اپنا سر ماٹید لگار ہا ہے، وہ سر مابیاس لئے لگا تا ہے تا کہ اس میں اضافہ ہو، بڑھوتری ہو، اور نفع ہولیکن اگر تجارت کے اندر فائدہ اور نفع ہونے کے بجائے اصل سر مابیہ کی ڈوب جائے تو یہ خسارہ ہے، نقصان اور گھا ٹا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے صحت اور فراغت کو تاجر کے سرمائے سے تشبیہ دی ہے کہ یہ جو تہ جو تہ ہیں ملی ہوئی ہے، یہ تمہار اسرمایہ کہ بیصحت جو تمہیں ملی ہوئی ہے، یہ تمہار اسرمایہ اندر بھی بہتری ہو، اور یہ حق و فراغت آخرت کی بہود کے لئے استعمال ہو۔

پھروہ سر مایہ ڈ وب گیا

اگراس صحت کی نعمت کو ضائع کردیا، ضائع کرنے کا مطلب ہیہ ہے کہ اس کو کسی نفع بخش کام میں نہیں لگایا، بلکہ فضول ضائع کردیا تو اس کا مطلب ہیہ ہے کہ وہ سرما مید ڈوب گیا۔ یا جو فراغت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی تھی ،اس کو غلام معرف میں استعمال کرلیا، اس کا مطلب ہیہ ہے کہ وہ سرما بیڈ وب گیا۔ اس لئے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بید دو نعمتیں ایس ہیں کہ جن میں اکثر لوگ خسارہ اٹھاتے ہیں، اور ان کا سرمایہ بھی ڈوب جاتا ہے، اور نفع بھی حاصل نہیں ہوتا۔ عمر فسانہ سیاز گزرتی جلی گئی

اس حدیث میں حضور اقدسِ صلی الله علیه وسلم نے عجیب وغریب تعلیم دی

ہے،اورحقیقت کو بیان فر مایا ہے، واقعہ یہ ہے کہ ہم سب لوگ دھو کے میں پڑے
ہوئے ہیں،اوقات زندگی کوشیح مصرف میں استعال کرنے کی فکر نہیں ہے،اوقات
زندگی بے فائدہ ضائع ہورہے ہیں،ایک وقت ایسا آئے گا جس میں انسان حسرت
کرے گا کہ کاش! میں ان اوقات زندگی کوشیح کام میں خرچ کر لیتا۔ ہمارے خفرت
ڈاکٹر عبدالحجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فر ماتے تھے کہ آخر میں جاکر یہ انجام ہوتا ہے کہ:

میں دیکھتا ہی رہ گیا نیرنگِ صبح و شام عمرِ فسانہ ساز گزرتی چلی گئی

لعنی صبح شام ہوگئی، شام صبح ہوگئی، دن گزرتے چلے گئے، گزرتے چلے گئے، وراس وقت میں جوکام کرنا چاہیے تھا، وہ نہ کرسکا۔

بإنج چيزوں کوغنيمت سمجھو

انبیاء علیهم السلام ای لئے تشریف لاتے ہیں تا کہ وہ ہمیں اور آپ کو اس پر متنبہ کریں کہ خدا کے لئے اس نعمت کی قدر کرلو، بیصحت جوملی ہوئی ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ،فراغت کے جولحات ملے ہوئے ہیں، وہ ہمیشہ رہنے والے نہیں، ایک حدیث میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ:

اغَتَنِمُ خَمُسًا قَبُلَ خَمُسٍ، شَبَابَكَ قَبُلَ هَرَمِكَ، وَعِنَاكَ قَبُلَ هَرَمِكَ، وَعِنَاكَ قَبُلَ فَقَرِكَ، وَعِنَاكَ قَبُلَ فَقَرِكَ، وَغِنَاكَ قَبُلَ مَوْتِكَ \_ وَفَرَاغَكَ قَبُلَ شُغُلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبُلَ مَوْتِكَ \_ ( مَعَاةَ، تَابِ الرَّائَق، رَمِ 29/4)

جوانى كوغنيمت سمجھو

پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، ایک بدکرانی جوانی کو

غنیمت مجھو، قبل اس کے کہ بڑھا پا آ جائے ، جوانی میں طاقت ہے، قوت ہے، جذبہ ہے، کرنا چا ہو گئے تو اس جوانی کو استعال کر کے پہاڑ بھی ڈھو سکتے ہو، اور محنت کر کے اپنے لئے آخرت میں ذخیرہ کر سکتے ہو۔ لیکن جب سے جوانی گزرجائے گی ، اور بڑھا پا آ جائے گا، تو ہاتھ پا وَل نہیں چلیں گے ، ان میں طاقت ختم ہوجائے گی ، اس وقت اگر کرنا بھی چا ہو گئے تنہیں کر سکو گے۔

#### صحت كوغنيمت سمجھو

دوسرے بیکن بیاری' سے پہلے''صحت'' کوغنیمت سمجھو، کیونکہ جب بیاری آجائے گی تو پھر پچھنہیں بن پڑے گا، تیسرے بید کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال ودولت دی ہے اس کوغنیمت سمجھو، قبل اس کے کہ فقرو فاقہ کی نوبت آجائے ،اور جو پچھاللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کواس کے صحیح مصرف پرخرچ کرلو، جب فقرآ جائے گا تو پھر پچھنہیں کرسکو گے۔

#### عبرتناك واقعه

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک وعظ میں ایک واقعہ بیان فرمایا جو بڑا عبر تناک ہے، وہ یہ کہ ڈھا کہ میں ایک نواب صاحب تھے، بہت بڑے رئیس اور صاحب جائیداد تھے، جب ان کا انتقال ہوا تو بہت دولت چھوڑ گئے، ان کا ایک بیٹا تھا، اور ایک بیٹی تھی، یہ دونوں تو نواب زادے تھے، ان کے دماغ عرش معلی پر رہتے تھے، کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں، اور اپنے تکبر اور غرور میں مست تھے۔ ایک مرتبہ ایہا ہوا کہ صاحب زادے کو ماچس جلانے کی ضرورت پیش آگئی، اور جب تیلی کو ماچس پر رگڑا، اور تیلی جل گئی تو اس میں سے ایک یُونکی، اور وہ یُو صاحب زادے کو بہت اچھی ہے، چنانچہ اس کے بعد صبح سے صاحب زادے کو بہت اچھی ہے، چنانچہ اس کے بعد صبح سے صاحب زادے کو بہت اچھی ہے، چنانچہ اس کے بعد صبح سے صاحب زادے کو بہت اچھی ہے، چنانچہ اس کے بعد صبح سے صاحب زادے کو بہت اچھی ہے، چنانچہ اس کے بعد صبح سے صاحب زادے کو بہت اچھی ہے، چنانچہ اس کے بعد صبح سے

کے کرشام تک ان کا بیہ مشغلہ ہو گیا کہ ماچس خریدی جار ہی ہیں ،اور بیہ صاحب زادے اس کوجلا کراس کی پُوسو نگھے جارہے ہیں ،اوراس سے لطف لے رہے ہیں ، اوراس میں پیسے برباد ہور ہاہے۔

#### صاحب زادی کا حال

صاحب زادی ایک مرتبہ بازار گئیں، اور کیڑاخریدا، اور جب دکا ندار نے قینچی ہے کٹ لگا کر ہاتھ ہے کیڑا بھاڑاتو اس کی آ وازصاحب زادی کو پہندآ گئی، اب واپس گھر آ کر بازار ہے مزید کیڑے منگوا کران کو پھڑ وایا جار ہاہے، اب دن رات صاحب زادی کا یہی مشغلہ ہو گیا کہ کپڑ ول کے تھان کے تھان منگوا تیں، اور ان کواپنے سامنے پھڑ وا تیں، اور اس کی آ واز من کر لطف اندوز ہوتیں، اور اس میں بیسے بر باد ہور ہاہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ساری دولت انہی دوشغلوں میں ختم ہوگئی، اور بعد میں یہ دونوں بھیک کا پیالہ لے کر بازار میں مانگا کرتے تھے، اور جس بازار میں مانگا کرتے تھے، اور جس بازار میں مانگا تھے، وہ آج بھی'' بیگم بازار''کے نام ہے مشہور ہے۔ ایک وقت تھا جب اپنا روپیہ پیسے سے مصرف میں خرج کر سکتے تھے، لیکن ایسا وبال آیا کہ فقر و فاقہ کی نو بت آگئی، اب اگر سے مصرف کی رخرج کرنا بھی جا ہیں تو اس کا کوئی راستہ نہیں، اس لئے حضور اقد سطی انڈ علیہ و سلم نے فرمایا کہ جو مال انڈ تعالیٰ نے دیا ہے اس کوغنیمت سمجھو قبل اس کے کہ وہ مال چھن جائے۔

#### فرصت كوغنيمت ستمجھو

چوتھا یہ کہ 'وَ فَرَاعَكَ قَبُلَ شُغُلِكَ 'لِعِبَى جب فرصت میسر ہو، آور آدی کے پاس وفت ہو، اس کو فنیمت سمجھ ،قبل اس کے کہ مشغولیت آجائے ، اور کوئی وفت کام کرنے کے لئے ندیلے۔ آخر میں فرمایا' 'وَ حَیْسَانَكَ قَبُلَ مَوُنِكَ ''گویا کہ آخر میں

خلاصہ دیدیا کہ مرنے سے پہلے زندگی کوغنیمت سمجھو، بیہ زندگی سر مایہ ہے، جواللہ تارک وتعالیٰ نے عطافر مایا ہوا ہے، اس کوضیح طریقے سے استعال کرلو،اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اگر اس کوضیح طریقے سے استعال کرلو گے تو یہی زندگی آخرت کا سر مابیہ بن جائے گی۔

## زندگی کوټول ټول کرخرچ کرو

سیر جو حکم ہے کہ موت کی تمنامت کرو،اس کی ایک وجہ میر بھی ہے کہ اگراس وقت مون ندگی ملی ہوئی ہے کہ اگراس وقت مون ندگی ملی ہوئی ہے اس کا ایک ایک لیحہ اس وجہ سے قیمتی ہے کہ نجانے کون سالحہ اللہ تعالیٰ کی رضائے کسی کا میں صرف ہوجائے ، وہ تمہارا بیڑا پار کراد ہے۔اس لئے اس زندگی کوئنیمت سمجھو،اس لئے کہ بیزندگی تمہاری نہیں ہے کہ تم اپنی ملکیت سمجھ کر جس طرح چا ہو خرچ کرو، بید لئے کہ بیزندگی تمہاری نہیں ہے کہ تم اپنی ملکیت سمجھ کر جس طرح چا ہو خرچ کرو، بید امانت ہے، جواللہ تعالیٰ کی طرف ہے تمہیں دی گئی ہے،اوراس مقصد کے لئے دی گئی ہے کہ تم اس کے ذریعہ آخرے کا سرمایہ بناؤ۔لہذا اس زندگی کو تو ل تول کرخرچ کرو۔ میں مقصد نہیں'' ایک بہانہ ہے۔

آج ہم اپنا جائزہ لے کردیکھیں کہ کیا ہمارے اوقات سی استعال ہور ہے ہیں؟ پیزندگی سی مصرف پر گزررہی ہے؟ فضولیات میں، بے فائدہ کاموں میں، لا یعنی امور میں تو خرچ نہیں ہورہی ہے؟ ہرآ دمی اس کا جائزہ لے تو اس کو پی نظر آئے گا کہ زندگی کا اکثر نہیں تو بہت بڑا حصہ ہم فضولیات میں خرچ کردیتے ہیں، آج جس سے بات کروتو ایک جملہ ہرآ دمی کی زبان پر ہے کہ" فرصت نہیں ہے" دوقت نہیں ہے" کیوں فرصت نہیں؟ اگرتم حساب کر کے وقت خرچ کروتو تہہیں فرصت بی فرصت بی گروتو تہہیں ہے کہ فرصت نہیں جائے۔

### پچاش سال پہلے کا تصور

آج سے پیاس سال پہلے کا تصور کروتو اس میں نہ گیس کی سہولت ہے، نہ مصالحہ بینے کی مشین ہے، نہ آٹا گوندنے کی مشین ہے، ہر کام ہاتھ سے کیا جارہاہے، چولھا جلانے کے لئے آ دھا گھنٹہ در کار ہے، اگر جائے بھی ایکانی ہوتو صرف چولھا جلانے کے لئے آوھا گھنٹہ جاہے۔ اس وقت بیصورت ہے کہ چو لھے کا کان مروڑا،اور چولھا جل گیا،اب بیآ دھا گھنٹہ نے گیا،سوال بیہے کہ آ دھا گھنٹہ کہاں گیا؟ يہلےخواتين خود چکی ميں آٹا پيتى تھيں، پھر آٹا خود گوندتيں، پھرروٹی يکاتيں،اب تو پيا ہوا آٹا موجود ہے،مثین نے اس کو گوند دیا،اس کوخاتون نے توے پرڈالا،روٹی کیک گئی۔ پہلے مصالحے سِل پریسے جاتے تھے،اب مشین کے ذریعہ ایک منٹ میں مصالحہ تیار۔ پہلے سفر میں بہت وقت لگتا تھا، لا ہور جانا ہو، ریل سے جائیں تو چوہیں گھنٹے پینچنے میں لگتے تھے،اب ہوائی جہاز سے صبح جاؤ،اورشام کو کام کر کے کراچی واپس آ جاؤ، پیساراونت نج گیا،لیکن بیونت کهال گیا؟ پھر بھی پیہ کہتے ہیں کہ'' فرصت نہیں ملتی''' وقت نہیں ملتا'' بیساراوقت فضولیات میں چلا گیا،ٹیپ ٹاپ میں بیوقت گیا، لا یعنی امور میں گیا الیکن کسی صحیح مصرف میں استعمال نہیں ہوا۔

# "ام الامراض" ونت كي قدر نه كرنا

میرے بھائیو! میں آپ سے پہلے اپنے آپ سے خطاب کر کے کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنا جائزہ لیس تو یہ نظر آئے گا کہ ہماری بہت بڑی بیماری جو''ام الا مراض'' ہے، وہ'' وقت کی قدر نہ کرنا'' ہے، اوراوقات کولا یعنی امور میں صرف کرنا ہے، بھی کہیں کھڑے ہوگئے، اور فضول باتیں شروع کردیں، اور وقت ضائع کردیا، جس کے نتیجے میں نہ اوقات میں برکت رہتی ہے، اور نہ ہی کام نمٹنے ہیں، اور یہ رونا ہر

وقت رہتا ہے کہ ' وقت نہیں' ' ' فرصت نہیں' ۔ اگر اللہ تعالیٰ وقت کی قدر پہچانے کی توفیق دے تو بیسارا مسئلہ مل ہوجائے۔ مثلاً آپ کی کی عیادت کرنے کے لئے گئے تو جوسنت طریقہ عیادت کرنے کا ہے، اگر اس طریقے سے عیادت کرو گئو نہ اپنا وقت ضالع ہوگا اور نہ ہی دوسرے کا وقت ضالع ہوگا، نہ بیہ کہ وہاں جا کر جم کر بیٹھ گئے، ابنا وقت بھی ضالع کر رہے ہیں ۔ اور دوسرے کا وقت بھی ضالع کر رہے ہیں۔ یا مثلاً کسی سے ملاقات کے لئے گئے تو سنت طریقے سے ملاقات کر و، ضرورت کی یامت کرکے اور تھوڑ ا بہت ہنی مذاق کر کے رخصت ہوجا و، لیکن ملاقات کے اندر بات کرکے اور تھوڑ ا بہت ہنی مذاق کر کے رخصت ہوجا و، لیکن ملاقات کے اندر بات کرکے اور تھوڑ ا بہت ہنی مذاق کر کے رخصت ہوجا و، لیکن ملاقات کے اندر بات کرے اور تھوڑ ا بہت ہنی مذاق کر دیا تھا، یا جیسے نواب زادی نے کپڑے بھاڑ نے میں اپنا سر مایہ ضالع کر دیا تھا، ای طرح ہم لوگ بھی فضولیات میں اپنے وقت کا سرمایہ ضالع کر تے رہے ہیں۔

#### بزرگوں کا وقت کواستعال کرنے کا انداز

میرے والد ما جدر حمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اوقات کوتول تول کرخر ج کرو، مثلاً پہلے ہے یہ ذہن میں رہے کہ فلاں موقع پر مجھے پانچ منٹ کا وقت ملے گا، میں اس میں فلاں کام کرلوں گا۔ جن اللہ کے بندوں کو اللہ تعالی وقت کی قدر پہچانے کی توفیق عطافرماتے ہیں، ان کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہوتا، اور پچھ نہیں تو چلتے پھرتے، اٹھتے نبان پر اللہ کا ذکر جاری ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، جواو نچ درجے کے محدث، فقیہ اور عالم تھے، تھا نیف کے دریا بہادیے، ان کے حالات میں کھا ہے کہ وہ گٹری کے قلم سے لکھتے، تو لکھتے لکھتے قلم کی نوک جب گھس جاتی تو چاقو سے اس پر قط لگانے کی ضرورت پیش آتی، جتنی دیر قلم پر چاقو سے قط لگاتے، اس وتت کوبھی ضائع نہیں کرتے تھے،اس وقت کوذ کراللہ میں صرف کرتے تھے۔ بے فائدہ کا موں میں وقت ضائع کرنا

بہرحال میں سے شام تک کے اوقات کا جائزہ لو کہ میں ان اوقات کو کہاں خرچ کررہا ہوں،مفید کا موں میں خرچ کررہا ہوں، یا فضول کا موں میں خرچ کررہا ہوں، یا فضول کا موں میں خرچ کررہا ہوں۔ یا در کھیئے! جو وقت بے فائدہ اور فضول کا موں میں صرف ہورہا ہے وہ بھی در حقیقت مضرہی ہے، کیونکہ وقت کا سرمایہ بے کار ضائع ہورہا ہے۔ دیکھئے! تاجرہر وقت اپنا فائدہ دیکھئا ہے، اگر کسی کام میں فائدہ نہ ہوتو فائدہ نہ ہونے کو وہ نقصان سے تعبیر کرتا ہے، حالانکہ نقصان تو اصل میں اس کو کہا جائے گا جب سرمایہ ڈوب جائے، لیکن تاجر نفع نہ ہونے کو بھی نقصان میں شار کرتے ہیں۔

چار پیسے کا فائدہ

ہمارے ایک دوست حکیم نظامی صاحب مرحوم تھے، وہ ایک دن قصہ سنا رہے تھے کہ یہ جو بنیے ''ہندو تاجر''ہوتے تھے، یہ ہرسم کی تجارت کرتے تھے، اور تجارت میں بڑے ماہر ہوتے تھے، اگر وہ بنیا ''میمن'' بھی ہوتو وہ اور زیادہ ماہر ہوتا تھا، جیسے'' کریلا نیم چڑھا'' ہمارے ایک میمن دوست بیسنا رہے تھے کہ ہمارے یہاں میمنوں میں یہ بات مشہورہ کہ ایک میمن تاجر کا جب انقال ہواتو اس سے فرشتوں نے پوچھا کہ تہمیں'' جنت' میں لے جائیں یا'' جہنم'' میں لے جائیں؟ تو اس تاجرنے جواب دیا کہ جہاں چار پیسے کافائدہ ہو، وہاں لے جائیں۔ ایک بنے کا قصہ

بهر حال ایک بنیا عطارتها، دواؤں اورعطروں کی دکانتھی ،ایک دن اس کو

لہیں جانا پڑ گیا تواس نے دکان براینے میٹے کو بٹھا دی<mark>ا ،اوراس سے کہا کہ دیکھو! ذ</mark>ر خیال سے کام کرنا،اور دیکھو! یہ دوشیشیاں بظاہر دیکھنے میں ایک جیسی لگتی ہیں،لیکن ان دونوں کی قیمت میں بڑا فرق ہے، پیشیشی دورویے کیا ہے،اوریپہ دوسری شیشی دوسوروپے کی ہے،اس لئے احتیاط ہے کام لینا،کہیں ایسانہ ہو کہتم دوسووالی شیشی دورویے میں فروخت کر دو،اوراس کے نتیج میں بڑا نقصان ہوجائے ، بیٹے نے کہا ٹھیک ہے، میں مجھ گیا، اس کے بعدوہ چلا گیا، اس کے جانے کے بعدوہ بیٹا اپنے د ماغ میں بیہ بات بٹھا رہاتھا کہ بیہ بوتل دورویے کی ہے،اور بیہ بوتل دوسورویے کی ہے، بار باراس کا ذہن میں تکرار کرتار ہا، یہاں تک کہایک خریدارآ گیا،تو بیٹے نے غلطی ہے دوسورو بے والی بوتل دورو بے میں فروخت کردی۔ جب بنیا واپس آیا تو بیٹے سے بوچھا کہ کیسار ہا،اوران بوتلوں میں سے کوئی بوتل تو نہیں کمی؟ بیٹے نے کہا کہ ہاں ایک بوتل کبی، پوچھا کہ کتنے میں بیچی؟ بیٹے نے کہا: دورویے میں، وہ بنیا ہ تھا بکڑ کر بیٹھ گیا کہ تو نے میراا تنا نقصان کردیا ،تو حرام خور ہے ، میں تخھے اتناسمجھا كر گيا تھا، مجھے جس بات كا خطرہ تھا، وہ ہى ہوا، بيٹے كوخوب ڈا نثاراس بيٹے كو بڑا افسوس ہوا کہ میں نے باپ کا نقصان کردیا،اب اس بیٹے پرندامت،شرم، پشیمانی، اورصدمہ طاری ہو گیا ،اورسارادن ای صد ہے میں گزرگیا کہ میں نے اپنے باپ کا ا تنا بڑا نقصان کردیا، جب سارا دن اس طرح گزرگیا کهصدے کی وجہ سے بیٹے نے نہ کچھ کھایا، نہ کچھ پیا تو بنیے نے کہا بیٹے! خیر جونقصان ہونا تھا، وہ ہوا،کیکن میتم نے جو بوتل دورو یے کی بیچی اس میں جھ بیسے پھر بھی نفع کے ہیں ،اپنی جیب سے کچھ نہیں گیا، البتہ جوغم ہے وہ اس بات کا ہے کہ جونفع کمانا تھا، وہنہیں کمایا، ورنہاص رمانيېين ڈوبا۔

#### فائدہ نہ ہونا نقصان ہے

بہر هال تا جراس حساب ہے کام کرتا ہے کہ اگر نفع نہیں ہوا تو وہ بھی نقصان اور گھا ٹا ہے۔ ای طرح زندگی کے لمح اللہ کے اندریہی حساب کرلو کہ زندگی کے جس لمجے ہے دنیا کا یا آخرت کا فائدہ نہیں پہنچا تو وہ بھی نقصان اور گھا ٹا ہے، اس لئے کہ بیم عزیز گزرتی چلی جارہی ہے۔ اب دوبا تیں عرض کرتا ہوں، جو بزرگوں ہے سی ہوئی ہیں، اللہ تعالی اپنے فضل وکرم ہے اس پڑمل کی تو فیق عطا فر مادے تو انشاء اللہ اللہ کی رحمت ہے کہ ذندگی کارآ مدہ وجائے گی، وہ دوبا تیں ہے ہیں۔ وقت کی اہمیت کا احساس پیدا کرو

پہلی بات میہ کہ ذہن میں اس بات کی اہمیت بٹھا و کہ میری زندگی کا ایک لیحہ قیمتی ہے، وقت کی اہمیت کا احساس دل میں بٹھا ئیں،اگر وقت کی اہمیت کا احساس ہی نہ ہوتو پھر بات آ گے نہیں چل عمقی، میں بے شارلوگوں کو دیکھا ہوں کہ ان کے دلوں میں وقت کی اہمیت کا احساس ہی نہیں، وہ یہ بچھتے ہیں کہ اگر گھنٹہ دیڑھ گھنٹہ بات چیت میں گزار دیا تو اس میں کیا نقصان ہے؟ اس کا مطلب میہ ہے کہ وقت کی اہمیت کا احساس ہی نہیں، جوحدیث میں نے تلاوت کی اس کے الفاظ کو یا دکرو،اور اہمیت کا احساس ہی نہیں، جوحدیث میں نے تلاوت کی اس کے الفاظ کو یا دکرو،اور پھر بار باراس کا تصور کر و جوحضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشا دفر مار ہے ہیں کہ:

نعمتان معبون فیھما کثیر من الناس الصحة و الفراغ۔

نعمتان معبون فیھما کثیر من الناس الصحة و الفراغ۔

اور آپ كدوسر ارشادكا تصور كروجس مين آپ فرمايا: اغْتَفِمُ حَمُسًا قَبُلَ حَمُسٍ، وَشَبَابَكَ قَبُلَ هَرَمِكَ، وَصِحَتِكَ قَبُلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاكَ قَبُلَ فَقَركَ، وَفَرَاغَكَ قَبُلَ شُغُلِكَ، وَحَيَاتُكَ قَبُلَ مَوْتِكَ ـ

(مشكاة، كتاب الرقائق، رقم ٥٩٨٧)

جب بار باران احادیث کے الفاظ اورمعانی کا تصور دل میں لا وَ گے تو رفتہ

رفتہ وقت کی اہمیت دل میں پیدا ہوگی ،اوراس کے نتیجے میں وقت ضا کع کرنے سے

بیخے کی کوشش کرو گے۔اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرمِ اور اپنی رحمت سے ہمیں ان با تو ں

رِعْمَلِ كرنے كى تو فيق عطافر مائے ، اور وقت ضائع كرنے سے بچائے ، آمين ۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب الغلمين



مقام خطاب اجامع مجدبيت المكرم

گلشن ا قبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عفر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ١٦

# بسمر الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

# نظام الاوقات كى اہميت

الْحَمُدُ لِلهِ نَحُمَدُهُ وَنَسُتَعِينُهُ وَنَسُتَغَفِرُهُ وَنُوَّمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيهِ، وَنَعُودُ بِاللهِ مِنُ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيَّاتِ اَعُمَالِنَا مَنُ يَهُدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُصُلِلُهُ فَلاَهَادِى لَهُ وَاَشْهَدُانُ لَا اللهُ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لاَشُرِيُكَ لَهُ وَاللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصُحَابِهِ وَبَارَكَ عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ مَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصُحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيماً كَثِيرًدً

اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نِعُمَتَانِ مَغُبُونٌ فِيُهِمَا كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ اَلصِّحَّةُ وَالْفَرَّائُ ـ

(بخاري، كتاب الرقائق باب ماجاء في الصحة والفراغ، رقم الحديث: ٢٠٤٩)

#### تمهيد

ہزرگانِمحتر م وبرادرانِعزیز!ایک حدیث کابیان گذشتہ دودنوں سے چل رہاہے،جس میں حضورا قدس صلی اللّه علیہ وسلم نےصحت اور وقت کی اہمیت کو بیان فر مایا ہے، وقت کو تھے مصرف میں لانے اور ضائع ہونے سے بچانے کا بہترین'' گر'' یہ ہے کہ صبح بیدار ہونے سے لے کر شام تک اور رات کوسونے تک کے تمام اوقات کا ایک ٹائم ٹیبل بنالو، اور پھر اسی ٹائم ٹیبل کے مطابق زندگی کے ایام گزارنے کی کوشش کرو۔

ا پنانظام الا وقات بنالو

صبح ہے لے کرشام تک کی زندگی کا جائزہ لے کراپی ضروریات اور اپنے مشاغل کا حساب کریں کہ س کام کے لئے کتنے وقت کی ضرورت ہے، اس ضرورت کے اعتبار ہے اپنانظم الا وقات مقرر کرلو، اس نظم میں اپنے نفس کے حقوق کا بھی لحاظ رکھو، اپنے گھر والوں کے حقوق کا بھی لحاظ رکھو، اپنے او پر جوذ مہداریاں ہیں، ان کا بھی لحاظ رکھو، اور دنیا وآخرت کے سارے کا موں کا لحاظ رکھتے ہوئے نظام الا وقات بناؤ، مثلاً سونے کے لئے 7 گھنٹے ہے 8 گھنٹے کا وقت مقرر کرلو، کھانے کے لئے گئتا وقت در کار ہوگا، وہ مقرر کرلو، گھر والوں کا وقت مقرر کرلو، کھانے وقت صرف مونا چاہیے، اس کو مقرر کرلو، عبادات میں کتنا وقت صرف ہونا چاہیے، اپنے علمی مشاغل میں کتنا وقت صرف ہونا چاہیے، اپنے علمی مشاغل میں کتنا وقت صرف ہونا چاہیے، اپنے علمی مشاغل میں کتنا وقت صرف ہونا چاہیے، اپنے علمی مشاغل میں کتنا وقت صرف ہونا چاہیے، اپنے علمی مشاغل میں کتنا وقت صرف ہونا چاہیے، اپنے معاشی مشاغل میں کتنا وقت صرف ہونا چاہیے، اپنے علمی مشاغل میں کتنا وقت صرف ہونا چاہیے، اپنے معاشی مشاغل میں کتنا وقت صرف ہونا چاہیے، اپنے معاشی مشاغل میں کتنا وقت صرف ہونا چاہیے، اپنے معاشی مشاغل میں کتنا وقت صرف ہونا چاہیے، اپنے معاشی مشاغل میں کتنا وقت صرف ہونا چاہیے، غرض میہ کہان سب باتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے نظام الا وقات بناؤ۔

شیطان کی کوشش

جب ایک مرتبہ نظام الاوقات بنالیا تو اب اس کی پابندی کرو، نظام الاوقات میں ساری باتوں کی رعایت کرلو،اس بات کا پوراعزم رکھو کہ نظام الاوقات میں جس کام کے لئے جووقت مقرر کیا ہے بیوفت اس کام میں صرف ہوگا، چاہے دل پر آرے چل جائیں، چاہے اس کام میں دل نہ لگ رہا ہو، چاہے اس کام میں دل نہ لگ رہا ہو، چاہے اس کام سے دل گھبرار ہا ہو۔ یا در کھیے کہ جب آپ نظام الا وقات بنا کر اس کے اندر کام کریں گے تو شیطان ضرور دخل دیگا، اور اس میں ڈنڈی مار نے کی کوشش کرے گا، اور تہارا دل اس کام سے ضرور گھبرائے گا، اور دل اس کام میں نہیں لگے گا، بس یہی امتحان کا وقت ہے، اگر اس دل گھبرانے کے نتیجے میں تم نے کام چھوڑ دیا تو اس کا مطلب ہے ہے کہ شیطان تم پر غالب آگیا، اور تم نے شیطان کی بات مان لی۔

شیطان کمزور ہے

اورا گرتم نے بیرٹھان کی کنہیں، میرا دل گئے یا نہ گئے، دل گھبرائے یا نہ گھبرائے یا نہ گھبرائے یا نہ گھبرائے، میں بیکا مضر ورکروں گا،اس لئے کہ میں دل گئے کا پابندنہیں، میں تو بیہ وقت اس کام میں صرف کروں گا، جب بیرتہیہ کرلو گے تو شیطان بہکا نا چھوڑ دے گا۔ شیطان بہت کمزور ہے،قر آن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

إِنَّ كَيُدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيُفًا (النساء:٧٦)

یعنی شیطان کا مکر بہت کمزور ہے۔اس لئے بیشیطان اس پر حاوی ہوتا ہے جو اس کے آگے دب جائے ، بیر شیطان کمینہ دشمن ہے، اور کمینہ دشمن کا معاملہ بیہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس کے سامنے بھیگی بلی بن جائے تو وہ دشمن شیر ہو جاتا ہے،اور اس پر حملہ آور ہوجاتا ہے، اور جوشخص اس دشمن کے سامنے ڈٹ جائے تو بید ب جاتا ہے۔

شیطان و هیر ہوجائے گا

لہٰذااگر شیطان کے سامنے تم نے ہتھیار ڈال دیے اور پہ کہا کہ ابھی تو

کام کرنے ہے دل گھبرار ہاہے، ابھی تو نیندآ رہی ہے، حالانکہ نیندکا چھ گھنٹے کا وقت پورا ہو چکا ہے، یاستی ہور ہی ہے، اور آپ کام چھوڑ کر نینداورستی کے چکر میں لیٹ گئے، گویا کہ شیطان نے تم کو د ہالیا، اور تم دب گئے۔ اور اگر تم نے کہا کہ نہیں، نیند آئے، یاستی ہو، یا کچھ بھی ہو، یہ وقت تو میرا فلاں کام کرنے کہا کہ نہیں، نیند آئے، یاستی ہو، یا کچھ بھی ہو، یہ وقت تو میرا فلاں کام کرنے کا ہے، میں وہی کام کروں گا، تو بس شیطان وہیں ڈھیر ہوجائے گا۔ بہر حال دل گئے یا نہ لگے، کام چلے یا نہ چلے، اس لئے کہ بعض اوقات یہ بھی ہوگا کہ جس کام کے لئے وقت مقرر کیا تھا، بظاہروہ کام پور انہیں ہور ہا ہے، تو یہ تہیہ کرلے کہ جا ہے پورا نہ ہور ہا ہو، لیکن میں اسی کام کے لئے بیٹھوں گا، بہر حال! اپنے نفس پرز بردی کیے بغیر کام نہیں ہوتا۔ حال! اپنے نفس پرز بردی کے بغیر کام نہیں ہوتا۔

ہرکام میں ایک مرحلہ

میں آپ کو تجربہ کی بات بتا تا ہوں ، وہ یہ کہ جو کام پابندی ہے کرنے کا ہوتا ہے ، اس میں ایک ایسا مرحلہ ضرور آتا ہے کہ جس میں آدمی اس کام سے گھبرا جاتا ہے ، بس وہی مرحلہ امتحان کا وقت ہے ، اگرتم گھبرا کر وہ کام چھوڑ بیٹے تو سمجھلو کہ شیطان تم پر حاوی ہوگیا۔ اور اگرتم نے اس مرحلہ پر بیٹھان کی کہ نہیں ، میں یہ کام کر کے رہوں گا ، چا ہے کچھ بھی ہوجائے ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم شیطان پر غالب آگئے ، اور تم فتح یاب ہو گئے ، پھر انشاء اللہ آئندہ کے لئے آسانی ہوجائے گی ۔

کب تک دل کی گھبراہٹ کے غلام رہو گے

یے گر کی بات یا در کھنا کہ جو' 'نظم الا وقات' 'مقرر کیا ہے ، اس پرز بردی اپنے آپ سے عمل کرانا ہے ، مثلاً ایک وفت آپ نے تلاوتِ قر آن کریم کے لے مقرر کرلیا، تو جب وہ وقت آئے تو فوراً جلدی ہے قرآن شریف لے کر بیٹے مقار کرایا، تو جب وہ وقت آئے تو فوراً جلدی ہے قرآن شریف لے کہدو کہ بیٹے ہاؤ،اگراس وقت نیندآئے، یاستی ہو، میں تواس وقت تلاوت کروں گا، اور بیوفت اس کام میں صرف کروں گا، جب چندروز اس طرح کرو گے تو طبیعت اس کی عادی ہوجائے گی۔ ای طرح نماز ہو، روزہ ہو، تلاوت ہو، ذکر ہو، تیج ہو، وظیفے ہوں، یاد نیا بھر کے اور کام ہوں، وہ سب اسی اصول کے تحت آتے ہیں، وظیفے ہوں، یاد نیا بھر کے اور کام ہوں، وہ سب اسی اصول کے تحت آتے ہیں، کہیں اس سے تخلف نظر آئے گا۔ لہذا اپنے دل کی گھبراہٹ کے غلام مت بنو، میر سے پاس لوگوں کے خطوط آتے ہیں کہ فلال عمل کرتے وقت گھبرا ہے ہوتی میر ایس ہوتی ہو گا۔ لہذا این کے خلام سے نہو گھبرا ہے ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی گھرا ہے کے خلام سے رہو گے، جو کام کرنا ہے، وہ دل کے گھبرا نے کے باوجود کر گزرو۔

صرف دوبا توں پڑھل کراو

حضرت حکیم الامت مولا نااشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فر مایا کرتے تھے کہ:

''وہ ذرائی بات جو حاصل ہے تصوف کا ، یہ ہے کہ کس طاعت کی انجام دہی میں اگرستی ہوتو اس ستی کا مقابلہ کر کے اس طاعت کو کرے،اور جب کی گناہ سے بچنے میں ستی ہوتو اس ستی کا مقابلہ کر کے اس گناہ سے بچے ،سار بے تصوف کا حاصل یہی ہے''

اپنے آپ سے مقابلہ کرنا ہوگا،لڑائی لڑنی ہوگی،لہذا اپنے نفس سے لڑے، شیطان سےلڑے، اور اپنے اوپر زبردتی کرے، اس کے علاوہ کوئی راستہبیں، بیمحنت تو کرنی پڑے گی،اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں: أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتُرَكُوا أَنْ يَّقُولُوا آمَنَّا وَ هُمُ لَا يُفْتَنُونَ

(العنكبوت:٢)

'' کیالوگ یہ بچھتے ہیں کہ ہم ان کو چھوڑ دیں گےصرف ان کے ایمان لانے پر،اوران کوآ ز مایانہیں جائے گا''

بیسب آ ز مائشیں ہیں، بہر حال نظام الا وقات بناؤ،اور پھراس کی یا بندی کرو، جاہے کچھ بھی ہوجائے۔

تی کےغلام کب تک رہوگے

ہم لوگوں میں ہے اکثر کا تو حال یہ ہے کہ' نظام الا وقات''ہی بنا ہوانہیں ہے،الا ماشاءاللہ،بس جو کام سامنے آیا،وہ کرلیا،اس کا نتیجہ سے ہے کہافراط و تفریط میں مبتلا ہیں، جس کا م میں زیادہ وقت لگانا چاہیے تھا، اس میں کم وقت لگادیا، اور جس كام ميں كم وفت لگا نا تھا،اس ميں زيادہ وفت لگا ديا۔لنبذااولاً تو نظام الا وقات ہی بنا ہوانہیں ، اور اگر کسی بندے نے نظام الا وقات بنالیا ہے تو اب اس کی پابندی ہیں ہے، اور یابندی نہ ہونے برعذریہ ہے کہ دل نہیں لگتا، گھبراہٹ ہوتی ہے، ستی آ جاتی ہے۔ارے بھائی کب تک ستی کے غلام بنے رہوگے؟ جب موت آ کر دروازے پر دستک دے گی ، اس وقت پتہ چلے گا کہ کس کے غلام ہے ہوئے تھے،اس لئےحضورا قد س سلی اللہ علیہ وسلم فر مار ہے ہیں کہ:

إغْتَنِهُ حَيَاتَكَ قُبُلَ مَوُتِكَ (مشكاة، كتاب الرفائق، رفم: ٩٨٧ ٥)

مرنے ہے پہلے زندگی کوغنیمت جان لو۔

فجر کے بعد دعا کرلو

ایک اور بات تجربہ کی بتا تا ہوں ، وہ بیر کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ

تعالی ہے دعا کروکہ یا اللہ! بیدن طلوع ہور ہاہے، اور اب میں کارزارِ زندگی میں داخل ہونے والا ہوں، اے اللہ! اپنے فضل وکرم ہے اس دن کے کمات کو صحیح مصرف پرخرچ کرنے کی توفیق عطافر ما، کہ کہیں وقت ضائع نہ ہو جائے، کسی نہ کسی نہ کسی خیر کے کام میں صرف ہو جائے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا تو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم بیدعا پڑھا کرتے تھے کہ:

الْحَمُدُ لِلَٰهِ الَّذِی اَفَا لَنَا یَوُمَنَا هذَا وَ لَهُ یُهُلِکُنَا بِذُنُوبُنَا

یعنی اس الله کاشکر ہے جس نے میدون ہمیں دوبارہ عطافر مادیا، اور

یں اللہ کا سر ہے ۔ ل کے بید دن ہیں دوبارہ عظام مادیا، اور ہمارے گناہوں کی وجہ ہے ہمیں ہلاک نہیں کیا۔ ہر روز سورج نکلتے وقت یہ کلمات حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔مطلب یہ ہے کہ ہم تو اس کے مستحق تھے کہ یہ دن ہمیں نہ ملتا، اور اس دن سے پہلے ہی ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیے جاتے ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل وکرم سے ہمیں ہلاک نہیں کیا، اور یہ دن دوبارہ عطافر مایا۔لہذا پہلے یہ احساس دل میں لائیں کہ بیدن جو ہمیں ملا ہے، یہ ایک نعمت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل وکرم سے ہمیں عطافر مادی ہے، اس دعا کے ذریعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیفر مار ہے ہیں کہ ہردن کی قدراس طرح کر وجیعے ہم سب رات کے علیہ وسلم بیفر مار ہے ہیں کہ ہردن کی قدراس طرح کر وجیعے ہم سب رات کے وقت ہلاک ہونے والے تھے،گر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل وکرم سے زندگی

ان دعا ؤں کامعمول بنالیں

حدیث شریف میں وہ دعا ئیں منقول ہیں جوحضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح کوفجر کے بعد پڑھا کرتے تھے، ہم سب بھی نمازِ فجر کے بعد اس

دیدی،اب پیرجونئ زندگی ملی ہے،وہ سی صحیح مصرف میں استعال ہو جائے ۔

کے پڑھنے کامعمول بنالیں، وہ دعا کیں یہ ہیں:

اللهُمَّ إِنِّى اَسْئَلُكَ حَيْرَ هِذَا الْيَوْمِ وَحَيْرَ مَا بَعُدَهُ وَ اَعُودُبِكَ مِنُ مَلَمُهُمَّ إِنِّى السَعَاء اذا اصبح) شَرِّ هذَا اللهُومِ (ترمدی، ابواب الدعوات، باب ماجاء في الدعاء اذا اصبح) السالله! ميس آب سے آج کے دن کی خيرطلب کرتا ہوں، اوراس کے بعد کی خیرطلب کرتا ہوں، اوراس دن کے شرسے آپ کی پناه مانگا ہوں۔

اور بيدد عا پڙھتے تھے:

الله مَّ إِنِّى اَسُئَلُكَ حَيْرَهَ لَا الْيُومِ وَفَتُحَةً وَنَصُرَةً وَنُورَةً وَبَرَكَتَةً وَ عَافِيلَةً وَهُلَا ةً (ابو داؤد، كتاب الادب، باب مايغول اذا اصبح ، حليث نمبر ١٩٢٠) الماللة! مِيل آپ ہے آج كون كى خيرطلب كرتا ہول، اوراس دن كى كاميا بى، نفرت، نور، بركت، عافيت اور مدايت طلب كرتا ہول۔ اور ربد برخ ها كرتے تھے:

لَلْهُ مَّ احُعَلُ اَوَّلَ هَذَا النَّهَارِ صَلَاحًا ، وَأَوُسَطَهُ فَلَاحًا ، وَ اَوُسَطَهُ فَلَاحًا ، وَ آخِرَهُ نَجَاحًا

اے اللہ! آج کے دن کے ابتدائی حصہ کومیرے لئے صلاح بناد بجئے، اوراس کے درمیانی حصہ کوفلاح، اور آخری حصہ کومیانی بناد بجئے۔

یہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعا ئیں ہیں، ان کو یا دکرلیں، اور روزانہ صبح کے وقت ان کو پڑھا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں کہ: اے اللہ!

اس دن کے ایک ایک لیے کو اپنی رضا کے مطابق صرف کرنے کی توفیق عطافر ما۔
بہر حال! پہلے نظم الا وقات بناؤ، اور پھر اس بات کا عزم کرو کہ میں اس کی پابندی
کروں گا، پھر اللہ تعالیٰ ہے دعا کرو، اور توفیق مانگو، اس کے بعد کارزارِ زندگی میں داخل ہوجاؤ۔

#### رات کوسوتے وقت دن کا جائز ہ

پھررات کوسوتے وقت اپنادن بھر کا جائزہ لے لو کہ آج صبح میں نے جوارادہ کیا تھا، اس پر کس حد تک قائم رہا، اور کہاں کہاں بھٹک گیا، جہاں بھٹک گئے تھے، اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے تو بہ واستغفار کر کے دوبارہ اپنے عزم کو تازہ کرلو، اور جس حد تک قائم رہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، ساری عمریہی کام کرتے رہوتو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بیڑہ پار کردیں گے۔
شام کا انتظار مت کرو

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالیٰ عنه فر ماتے ہیں:

إِذَا أَصُبَحُتَ فَكَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ ، وَإِذَا آمُسَيُتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمُسَاءَ ، وَإِذَا آمُسَيُتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ ، وَعُدُ نَفُسَبكَ مِنُ آصُحَابِ الْقُبُورِ

لینی جب صبح ہوجائے تو شام کا نظار مت کرو،اور جب شام ہوجائے تو صبح کا نظار مت کرو،اس لئے کہ کچھ پہتنہیں کہ کب موت آ جائے ،اوراپنے آپ کوقبر والوں میں شار کرو، بعنی ہے مجھو کہ میں قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہوں۔ اگر یہ آپ کی زندگی کا آخر می دن ہوتو

لوگوں کو بھی عجیب طرح کے شوق ہوتے ہیں، ایک صاحب کو بیشوق ہوا کہ اپنے زمانے کے جتنے بزرگ ہیں، ان کے پاس جاؤں، اور ان سے بیہ سوال کروں کہ اگر آپ کو بیہ چل جائے کہ کل آپ کا انتقال ہونے والا ہے، اور زندگی کا صرف ایک دن باقی ہے، تو اس ایک دن میں آپ کیا کریں گے؟ اس شخص کا مقصد بیر تھا کہ میں جب مختلف اللہ والوں کے پاس جا کر بیر سوال کروں گا تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو اب میں وہی عمل بتا کیں گے جو ان کے کروں گا تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو اب میں وہی عمل بتا کیں گے جو ان کے

نزدیک سب سے زیادہ قابل اجرو تو اب ہوگا، اور باعث نجات ہوگا۔ بہر حال!
مختلف لوگوں کے پاس میں سوال لے کر گئے، ای دوران ایک مشہور محدث حضرت عبد الرحمٰن بن ابی نعم رحمۃ الله علیہ کے پاس بھی گئے، اور ان سے بھی میہ سوال کیا کہ اگر آپ کو پہتہ چل جائے کہ کل آپ کا انتقال ہونے والا ہے، تو اس میں آپ کیا گمل کریں گے؟ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ میں وہی عمل دن میں آپ کیا مثل کریں گے؟ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ میں وہی عمل کروں گا جوروزانہ کرتا ہوں، اس میں کوئی اضافہ نہیں کرسکتا، اس لئے کہ میں نے اپنا نظام الاوقات ہی ایسا بنایا ہوا ہے کہ گویا میرا ہردن آخری دن ہے، شبح نے کرشام تک کی زندگی کو میں نے اس طرح ڈھال لیا ہے کہ گویا کہ جوکام میں تحری دن میں کرنے چاہیئیں، وہ میں آج کرر ہا ہوں۔

# ہم ٹائم ٹیبل پر کیے عمل کر سکتے ہیں؟

ایک صاحب نے یہ اشکال پیش کیا کہ' نظام الاوقات' بنا کراس پرعمل
کرنا آپ جیسے حضرات کے لئے تو ممکن ہے، جن کی بات سب مانتے ہوں،
اور جووفت آپ نے مقرر کرلیا ہے تو اب لوگ اس کی رعایت کرتے ہیں، اور
کوئی شخص آکر آپ کو آپ کے معمول کے خلاف کسی اور کام میں لگانا چاہ تو
نہیں لگا سکتا۔ اس لئے آپ کے لئے تو نظام الاوقات بنانا ٹھیک ہے۔ لیکن ہم
جیسے عام آ دمی کا بیرحال ہے کہ اگر اس نے ایک نظام الاوقات بنایا ، کل کوکسی
بوے کا کوئی تھم آگیا کہ اس وقت میں تم فلاں کام کرو، ایسا شخص کیا کرے؟
پھر آپ کے پاس تو نوکر چاکر ہیں، خدمت کرنے والے بھی ہیں، دوسروں
کے پاس تو نوکر چاکر ہیں، خدمت کرنے والے بھی ہیں، دوسروں
کے پاس تو نوکر چاکر ہیں، خدمت کرنے والے بھی ہیں، دوسروں
کی وجہ سے دوالانے کے لئے جانا پڑا، یا کوئی بیاری ہوگیا تو ایسا شخص اسے کی وجہ سے دوالانے کے لئے جانا پڑا، یا کوئی بیاری ہوگیا تو ایسا شخص اسے کی وجہ سے دوالانے کے لئے جانا پڑا، یا کوئی بیاری ہوگیا تو ایسا شخص اسے کی وجہ سے دوالانے کے لئے جانا پڑا، یا کوئی بیجہ بیاری ہوگیا تو ایسا شخص اسے کے وہم سے دوالانے کے لئے جانا پڑا، یا کوئی بیجہ بیاری ہوگیا تو ایسا شخص اسے کی وجہ سے دوالانے کے لئے جانا پڑا، یا کوئی بیجہ بیاری ہوگیا تو ایسا شخص اسے کی وجہ سے دوالانے کے لئے جانا پڑا، یا کوئی بیجہ بیاری ہوگیا تو ایسا شخص اسے کی وجہ سے دوالانے کے لئے جانا پڑا، یا کوئی بیجہ بیاری ہوگیا تو ایسا شخص اسے کی وجہ سے دوالانے کے لئے جانا پڑا، یا کوئی بیاری ہوگیا تو ایسا شخص اسے کی وجہ سے دوالانے کے لئے جانا پڑا، یا کوئی بیاری ہوگیا تو ایسا شخص اسے کی دو جہ سے دوالانے کے لئے جانا پڑا، یا کوئی ہو جانا پڑا کھیا کہ کوئی بیاری ہوگیا تو ایسا شخص اسے کی دو جسے دوالانے کے لئے جانا پڑا، یا کوئی بیاری ہوگیا تو ایسا سے کوئی بیاری ہوگیا تو کوئی سے کوئی بیاری ہوگیا تو کوئی بیاری ہوگیا تو کوئی بیاری ہوگیا کوئی بیاری ہوگی کوئی بیار کوئی بیاری ہوگیا کوئی بیاری ہوگی کوئی بیاری ہوگیا کوئی ہوگی ہوگیا کوئی بیاری ہوگیا کوئی ہوگیا کوئی ہوگیا کوئی ہوگی ہوگیا کوئی ہوگیا کوئی ہوگیا کوئی ہوگیا کوئی ہو

نظام الاوقات کی پابندی کیے کرسکتا ہے؟ ٹائم ٹیبل کی خلاف ورزی کی کب گنجائش ہے؟

بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو بیں نے کہا کہ آدمی نظام الاوقات بناکر
اس کی پابندی کرے، چاہے کہ یہ جو بیں بنے کہا کہ آدمی نظام الاوقات بناکر
وجہ ہے، یا کا بلی کی وجہ ہے، یا دل گھبرانے کی وجہ ہے اپنے معمول کو ترک نہ
کرے۔ یہ جو بیس نے کہا تھا کہ'' کچھ بھی ہوجائے، نظام الاوقات پڑمل
کرے' اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے دل پر آرے چل جا ئیں، مشقت معلوم
ہو، یا محنت معلوم ہو، یا دل گھبرانے لگے تو اس گھبراہٹ، ستی، کا بلی اور مشقت
کی وجہ ہے اپنے نظام الاوقات کو نہ چھوڑ ہے، لیکن اگر کوئی الی بات پیش آگئی
جو عذر پشری ہے، یا جو وقت کا تقاضا ہے کہ اس پڑمل کیا جائے تو اس کی بناء پر
نظام الاوقات کے خلاف کرنے سے کوئی خرابی لازم نہیں آتی، اس لئے کہ
نظام الاوقات کا اصل مقصد یہ ہے کہ زندگی کے اوقات صحیح مصرف پر خرچ
ہوں، اور یہاوقات کا اصل مقصد یہ ہے کہ زندگی کے اوقات صحیح مصرف پر خرچ
ہوں، اور یہاوقات زندگی ایسے کام میں صرف ہوں جس میں یا تو دنیا کا فائدہ
ہو، یا دین کا فائدہ ہو، فضول وقت ضائع نہ ہو۔

#### اس وقت تلاوت حچھوڑ دو

مثلاً فرض کریں کہ آپ نے نظام الاوقات تو یہ بنایا تھا کہ فلاں وقت میں مثلاً فرض کریں کہ آپ نے نظام الاوقات تو یہ بنایا تھا کہ فلاں وقت میں قر آن کریم کی میں قر آن کریم کا بیاری کی وجہ ہے آپ کوفوراڈ اکٹر کے پاس جانا پڑا، اور تلاوت قر آن کریم کا معمول چھوٹ گیا۔لیکن اس کے بدلے میں ایک اور ثواب کا کام آگیا، وہ ہے اپنے گھر والوں کی تیار داری، اور ان کا علاج ، یہ بھی اینے فرائض میں داخل

ہے، بلکہ ایک لحاظ سے تلاوت سے بھی افضل ہے، کیونکہ تلاوت نفل ہے، اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا فرض ہے، اور فرض میں مشغول ہونانفل میں مشغول ہونے سے افضل ہے، اس وجہ سے وہ معمول چھوٹنے سے کوئی خرابی لازم نہیں آئی، بلکہ اس جگہ پراس سے بہتر عمل آگیا، اور اس پراجر و ثواب بھی ملا، لہٰذا اوقاتِ زندگی ضائع نہ ہوئے، بلکہ وہ کام میں لگ گئے۔

, دسستی' عذرنہیں

البستہ اگریہ ہوکہ تلاوت کا ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا، اب اس وقت نیند
آرہی ہے، اور تلاوت میں دل نہیں لگ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے تلاوت
چھوڑ دی تو یہ ہے وہ صورت جس کے بارے میں میں نے عرض کیا کہا ہے او پر
زبردتی کر کے، کا ہلی اور سستی کو دبا کر اس وقت کو اسی معمول میں صرف کرو۔
البستہ اگر کسی بڑے کا حکم آجائے تو چونکہ بڑے کا حکم تو ما ننا ہے، اب اگر اس کی
وجہ سے معمول چھوٹ جائے تو اور بات ہے، البستہ اس صورت میں بھی بڑے
وجہ سے معمول چھوٹ جائے تو اور بات ہے، البستہ اس صورت میں بھی بڑے
سے گزارش کی جاسکتی ہے کہ یہ میر سے فلال کا م کا وقت ہے، اگر آپ کی طرف
سے اجازت ہو، اور وقت میں گنجائش ہوتو پہلے میں معمول پورا کرلوں ، بعد میں
یہ کی ام کرلوں ، اگر وقت میں گنجائش نہ ہوتو معمول کو چھوڑ کر پہلے وہ کا م کرلوں ،
یہ بھی تو اب کا کام ہے۔

خضرت تھانوی رحمۃ اللّٰدعلیہ اور معمول کی یا بندی

حفزت شیخ الہندرحمۃ الله علیہ جوحضرت مولا نااشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ الله علیہ کے استاذ تھے، وہ ایک مرتبہ حضرت کے گھر تھانہ بھون تشریف لائے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کواینے استاذ کے آنے پراتنی خوشی ہوئی،اور ان کا اتناا کرام کیا کہ ایک وقت میں دسترخوان پر۵۴متم کے کھانے تیار کرائے ، جب کھانا کھانے سے فارغ ہوئے تواہیے استاذ سے فرمایا کہ حضرت! میں نے بیوونت''بیان القرآن''کی تالیف کے لئے مقرر کررکھا ہے،اگرآپ کی طرف ے اجازت ہوتو کچھ دیر جا کرا پنامعمول پورا کرلوں،حضرت شیخ الہندرحمۃ اللّٰہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں ، بھائی ضرور جاؤ۔حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تالیف کے کام کے لئے بیٹھ گیا،لیکن کام میں دل نہیں لگا،اس لئے کہاستاذتشریف لائے ہوئے ہیں،ان کے پاس بیٹھنے کودل جاہ رہاہے،اس لئے دوتین سطریں کھیں، تا کہ ناغہ کرنے کی بے برکتی نہ ہو،اور پھراستاذ کی خدمت میں حاضر ہوگیا۔حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ارے بھائی! تم تو بہت جلدی آ گئے؟ میں نے کہا کہ حضرت! کام میں دل ہی نہیں لگا، میں نے سوچا کہ ناغہ نہ ہو،معمول پورا ہو جائے ، اس لئے دو تین سطرلکھ کر تعمول پورا کرلیا،اور حاضر ہو گیا۔وہ بڑے بھی ایسے ہی تھے،ایسے نہیں تھے کہ اس بات پر ناراض ہوجاتے ،اور کہتے کہلو ہم تو تمہارے پاس آئے ،اورتم تصنیف کرنے جارہے ہو؟ یہ کیا برتمیزی ہے؟ شیخ الہندرحمۃ اللہ علیہ بھی انہی کے استاذیتے ،اس لئے اجازت دیدی۔

#### اس وفت معمول ٹوٹنے کی پرواہ نہ کرو

اصل بات میہ کہ کستی اور گھبراہٹ اور کا ہلی کی وجہ ہے معمول میں ناخہ نہ ہونے دو، ہاں اگر کسی اور کا م کا حقیقی نقاضا پیدا ہوجائے ، اور اس کی وجہ سے معمول ٹوٹے ، تو ٹوٹ جائے ، اس کی پرواہ نہ کرو، اس لئے کہ ہوسکتا ہے اس دوسرے کام پراللہ تعالیٰ زیادہ اجروثو اب عطافر مادے۔

#### ميرى ايك الجهن

ہمارے حضرت عار فی قدس اللہ سرۂ نے ایک مرتبہ میری اک بڑی الجهن چندلمحوں میں دورفر مادی۔ میں''صحیح مسلم شریف'' کی شرح'' تکھلہ فتح السلهم ''جس ز مانے میں لکھر ہاتھا،اس وقت میں نے روز انہ دو گھنٹے اس کا م کے لئے مقرر کیے ہوئے تھے،اور کتب خانے میں ادیر جا کر لکھا کرتا تھا۔بعض اوقات میرے ساتھ یہ ہوتا کہ میں کتب خانے میں جا کراپنی جگہ پر بیٹھا،اور کتابوں کا مطالعہ کیا، اور لکھنے کے لئے ذہن بنایا، اور ہاتھ میں قلم اٹھایا، اور ا بھی دوسطریں لکھی تھیں کہ ایک صاحب پہنچ گئے ،''اسلام علیکم'' کہا ،اورمصافحہ کیا،اورکوئی مسئلہ پیش کردیا کہ بیرمیرا مسئلہ ہے۔ نتیجہ بیہ ہوا کہ مطالعہ کے بعد لکھنے کے لئے ذہن کو جو تیار کیا تھا، وہ سب ختم ہو گیا۔ بہر حال! ان صاحب کا مسئلة حل کیا ،اوران کورخصت کیا ، پھردوبار ہ مطالعہ کر کے دوبار ہ لکھنے کے لئے ذہن بنایا، اتنے میں دوسرے صاحب آ گئے، اور'' السلام علیکم'' کہہ کر مصافحہ کے لئے ہاتھ بڑھادیا،اوراپنا مسکلہ پیش کردیا۔ایساا کثر ہوتار ہتا تھا،اس کے نتیج میں ذہن میں بڑی الجھن اور پریشانی رہتی تھی۔ رتصنیف کس کے لئے لکھر ہے ہو؟

ایک دن میں نے حضرت عارف باللہ رحمۃ اللہ علیہ کولکھا کہ حضرت میرے ساتھ یہ قصہ رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے بڑی تکلیف اور کوفت ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے وقت ضائع ہوجا تا ہے، اور تصنیف کا کام نہیں ہوتا۔ حضرت والانے فرمایا کہ: اربے بھائی! تم یہ جوتصنیف لکھ رہے ہو، یہ کس کے لئے لکھ رہے ہو؟ کیاا ہے مزے کے لئے اور لذت حاصل کرنے کے لئے لکھ

رہے ہو؟ یا اللہ کوراضی کرنے کے لئے لکھ رہے ہو؟ اگر مزے ،لذت اورا بنی شہرت حاصل کرنے کے لئے یہ تصنیف لکھ رہے ہوتو پھرتو ملاقات کے لئے آنے والوں کی وجہ ہے تمہیں بیٹک تکلیف ہونی جا ہے،لیکن اس صورت میں اس تصنیف پرتمہمیں اجر وثواب کچھنہیں ملے گا ،اورا گراللہ کوراضی کرنے کے لئے لکھ رہے ہوتو پھراس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ جومہمان تمہارے پاس آیا ہے، معقول حدتک اس کا اگرام کرنا ہے، بیا کرام کرنا بھی اللہ جل شانہ کی عبادت ہے،جس طر تھنیف کرنا عبادت ہے، یہ بھی ثواب کا کام ہے، وہ بھی ثواب کا کام ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ہی اس مہمان کوتمہارے یاس بھیج دیا تو اس کا مطلب پیہ ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کوتمہارا تصنیف کا کام کرنا مطلوب نہیں ، بلکہاس وفت مطلوب یہ ہے کہ بیآ دمی ہم تمہارے پاس بھیج رہے ہیں،اس کا مستله حل کرو، للبذا چونکہ اس مہمان کا آنا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہے، اس لئے اس پر راضی ہوجاؤ ، اگر چہتم نے اپنی طرف سے بیے تجویز کیا تھا کہ اس وفت جا کرتصنیف کروں گا،کیکنتم کیا،اورتمہاری تجویز کیا،اللہ تعالیٰ نے اس وقت دوسرا کام تہمارے ذمہ لگا دیا ،لہذا اس سے دلگیراور پریشان مت ہو، پی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کاایک شعبہ ہے۔اس جواب کے ذریعے حضرت عار فی رحمۃ اللہ علیہ نے د ماغ کا دروازہ ہی کھول دیا،اس کے بعداگر جہ اب بھی کسی کے بے وقت آنے سے طبعی تکلیف تو ہوتی ہے،لیکن عقلی طور پر الحمد للہ اب اطمینان رہتاہے کہ اس کے آنے سے کوئی نقصان نہیں ہے۔ دین نام ہے وقت کے تقاضے پڑمل کرنے کا

اس کے بعد حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عظیم بات ارشاد

فرمائی، فرمایا که دیکھو!" دین"نام ہے وقت کے تقاضے پرعمل کرنے کا کہ اس وقت دین کا مجھ سے کیا مطالبہ ہے؟ اس مطالبے کو پورا کرنے کا نام" دین"اور "اتباع" ہے، اپناشوق پورا کرنے اوراپی تجویز پرعمل کرنے کا نام دین نہیں، مثلاً میہ کہ میں نے اپنا ایک معمول بنالیا ہے، اب چاہے دنیا إدھر سے اُدھر ہو جائے، اور وقت کا مطالبہ کچھ بھی ہو، کیکن میں اپنے معمول کو پورا کروں گا۔ میہ کوئی معقول بات نہیں۔

#### ايك نواب صاحب كالطيفه

ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے کہ ایک نواب صاحب تھے،انہوں نے ہر کام کا ایک ضابطہ مقرر کررکھا تھا،اوران کا نظام الاوقات بھی ایک ضابطہ تھا کہ فلاں وقت سے لے کر فلاں وقت تک ہم سوئیں گے، فلاں وقت سے فلاں وقت تک ہم ناشتہ کریں گے، فلاں وقت سے فلاں وقت تک ہم چہل قدمی کریں گے۔اب انہوں نے ضابطہ یہ مقرر کر دیا کہرات کو گیارہ بجے ہم سوئیں گے،اورضج چھ بجے تک سوئیں گے،اباگر نہیں بھی سورے ہوتے تو ان کا کہنا تھا کہ میں'' ضالطے'' میں سور ہاہوں ،اگر صبح چھ بچے ہے پہلے آنکھ کھل گئی تو لیٹے ہوئے ہیں،اور ضابطے میں سور ہے میں۔ایک دن صبح یا نج بچ آنکھ کل گئی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بندر کمرے میں آیا،اوران کی ٹو پی لے کر بھاگ گیا، دوبارہ بندرآیا،اوران کی لاٹھی اٹھا کر لے گیا، پھرآ کر دوسرا کوئی سامان لے گیا، جب چھ بجے تو فوراْ اٹھے اورشور مجانا شروع کردیا کہ سب مرگئے ہیں، دیکھو بندر ہاراسامان لے جارہاہ، اب ملازموں پر برسنا شروع کردیا کہ سب بے پرواہ ہیں۔ اب ملاز مین دوڑ ہے

ہوئے آئے، اور پوچھا کہ حضور بندرآپ کا سامان لے گیا؟ آپ کو کیسے پتہ چلا

کہ بندر لے گیا، کیا آپ نے اس کود یکھا؟ ہاں، میں نے خوداپی آئکھوں سے
لے جاتے ہوئے دیکھا، ملاز مین نے کہا کہ حضورآپ نے اس کو کیوں نہیں روکا؟
نواب صاحب نے جواب دیا، ارے بے وقوف! اس وقت ضا بطے میں ہم سو
رہے تھے، لہذا جب ہم سور ہے تھے تو ہم اس کو کیسے رو کتے۔ بہر حال! ایسا
ضابطہ کہ آ دمی وقت کے تقاضے کوچھوڑ کرضا بطے ہی کے چکر میں پڑا رہے، یہ
دین کا تقاضا نہیں، اگر تم نے ایک وقت کو کسی خاص کام کے لئے مقرر کیا ہوا
ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقت کا تقاضا کوئی اور آگیا تو اب اس تقاضے
کو پوراکرنا ضروری ہے۔

#### كام كى اہميت يا وقت كا تقاضا

یہ بڑی اہم بات ہے، اور بیجھنے کی بات ہے، اس کونہ بیجھنے کی وجہ سے وین کی تعبیر میں، دین کی تشریح میں، اور دین پڑمل کرنے میں بہت گھپلا واقع ہوتا ہے، وہ یہ کہ جب دل پر کسی خاص کام کی اہمیت سوار ہوجاتی ہے کہ یہ کام کرنا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وقت کا تقاضا کسی اور کام کے کرنے کا ہوتا ہے، تو اب اس شخص کو اس وقت کے تقاضے کی پر واہ نہیں ہوتی ۔ مثلا ایک مولا ناصا حب ہیں، ان کو سبق پڑھانا ہے، اور اس کے لئے مطالعہ کرنا ہے وغیرہ، ان کامول کی اہمیت تو ان کے دل میں ہے، لیکن میر ہے گھر والوں کے مجھی کچھ حقوق ق میر ہے ذمہ ہیں، اور مجھے کچھ وقت ان کو بھی دینا چا ہے، اس کی طرف مولا ناصا حب کو دھیان نہیں، حالا نکہ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت کو طرف مولا ناصا حب کو دھیان نہیں، حالا نکہ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت کو آپ گھر والوں کے لئے استعال کریں۔

#### بیوی کی تیار داری ، پاچلّه میں جانا

یا مثلاً ہمار ہے بیٹی بھائی ہیں ،ان میں بسااوقات بینلو پیدا ہوجاتا ہے کہ بیوی گھر میں بیار پڑی تھی ،ہم اس کو بیار چھوڑ کر چلتے میں چلے گئے ،اس کے بیوی گھر میں بیار پڑی تھی ،ہم اس کو بیار چھوڑ کر چلتے میں چلے گئے ،اس کئے کہ اللہ کے رائے کہ اللہ کے رائے میں تبلیغ کے لئے اس کی خبر گیری کرتے ،ایسے وقت میں تبلیغ کے لئے جانے میں کوئی ثواب نہیں ۔حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضورا قدس سلی اللہ جانے میں کوئی ثواب نہیں ۔حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نو جوان آیا ،اور کہا کہ یا رسول اللہ! میں اس لئے آیا ہوں کہ مجھے آپ کے ساتھ جہا دمیں جانے کا شوق ہے ،اوراس غرض کے لئے میں اپ نے والدین کوروتا چھوڑ کر آیا ہوں ،رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپ والدین کوروتا چھوڑ کر آیا ہوں ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنے کہ ان کور لاکر جہا دمیں شریک ہونے کی کوئی فضیلت نہیں ۔

#### نما زحرم شریف میں یامسجد شہداء میں

بہر حال! یہ جو وقت کے تقاضے ہیں ،ان کا کھاظ رکھنا ضروری ہے کہ کس وقت مجھ سے کیا مطالبہ ہے ، جو حضرات عمرہ یا جج پر مکہ مکر مہ جاتے ہیں تو وہاں بھی تبلیغی بھائی ان کے پاس بہنچ جاتے ہیں ،اوران سے کہتے ہیں کہ حرم شریف میں نماز پڑھنے پر تو ایک لا کھ کا ثواب ملے گا ،اور مجدشہدا ، جو تبلیغی مرکز ہے ، وہاں نماز پڑھنے پر انتجاس کروڑ کا ثواب ملے گا۔ یہ بدفہمی کی بات ہے ،اس لئے کہ ایک تحض یہاں سے حج کرنے کے لئے یا عمرہ کرنے کے لئے گیا تواس نے اور طواف نے ایک زندگی کی مصروفیات میں سے یہ وقت حرم میں نماز پڑھنے اور طواف کرنے کے لئے نکالا ہے تواب اس کواس وقت یہ کام کرنے دو ،اب اس کوحرم کرنے کے لئے نکالا ہے تواب اس کواس وقت یہ کام کرنے دو ،اب اس کوحرم

ے نکال کرمبجد شہداء لے جانا معقول بات نہیں، کیونکہ بیٹل وقت کے تقاضے کے خلاف ہے، اور کے خلاف ہے، اور کے خلاف ہے، اور کے خلاف ہے، اور میں نماز پڑھنے کے لئے ساری عمر پڑی ہے، اور میں نماز پڑھنے میں کام اپنے ملک اور اپنے شہر میں آ کر بھی کرسکتا ہے، لیکن حرم میں نماز پڑھنے اور طواف کرنے کی فضیلت تو اپنے شہر میں حاصل نہیں ہو سکتی۔

### شوق بورا کرنے کا نام دین نہیں

اب رمضان میں اعتکاف کا زمانہ آر ہاہے،اب سننے میں بیآیا ہے کہ بعض تبلیغی بھائی اعتکا ف کرنے والوں سے بیہ کہتے ہیں کہاعتکا ف کرنے میں ا تنا ثواب نہیں، باہر جا کر تبلیغ کرنے میں زیادہ ثواب ہے۔ حالا نکہ اعتکا ف یورے سال کے دوران صرف دس دن ہوتا ہے، اب وقت کا تقاضا ہے کہ اس وفت اس برعمل کیا جائے ، اب اعتکا ف چھڑ وا کرتبلیغ کی دعوت دینا غلو ہے،اس لئے کہاس کام کے لئے سال کے باقی دن موجود ہیں۔ای لئے ہمارے حضرت عارف باللّٰدرحمة اللّٰه عليه فرمايا كرتے تھے كه'' دين نام ہے وقت کے نقاضے برعمل کرنے کا''اور میرے دوسرے شخ حضرت مولا ناسیح الله خان صاحب رحمة الله عليه فر ما يا كرتے تھے كه ' ' دين نام ہے اتباع كا ، اپنا شوق بورا کرنے کا نام دین نہیں' مثلاً ہمیں جہاد میں جانے کا شوق پیدا ہوگیا، یا تبلیغ کرنے کا شوق پیدا ہوگیا، تدریس کا شوق پیدا ہوگیا، یا تصنیف لرنے کا شوق ہوگیا، اب اینے شوق کو پورا کررہے ہیں، اور بینہیں دیکھ رہے ہیں کہ وقت کا تقاضا کیا ہے؟ اس وقت اللہ تعالیٰ کا ہم سے مطالبہ کیا ہے؟ پیر بڑاا ہم نکتہ ہے ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بیہ بات ہمارے دلوں اور د ماغوں میں بٹھا دے، آمین ۔

#### ہرصدمہاللہ کی طرف سے ہے

لہذااگرا ہے بنائے ہوئے نظام الاوقات میں اور اپنے معمولات میں کوئی خلل وقت کے کسی جائز تقاضے کی وجہ ہے واقع ہوتواس پررنجیدہ نہیں ہونا چاہیے، نہ یہ بہم خال چاہیے کہ اس کی وجہ ہے ہمارا خصان ہوگیا، بلکہ اس کے نتیج میں بعض اوقات ڈبل فائدہ ہوجاتا ہے۔ کیونکہ جس عمل کی وجہ سے نظام الاوقات میں خلل واقع ہوا، بعض اوقات وہ عمل زیادہ افضل ہوتا ہے، اور پھر معمول ٹوٹے کا طبعی صدمہ اور طبعی غم ہوتا ہے، اگر چہ تقلی طور پراطمینان رہتا ہے، اور ہررنج اور ہرصدمہ پراللہ تعالیٰ کی طرف سے اجرو و او اب کا وعدہ ہے، اس لئے کہ اس دنیا میں ایک مؤمن کوکوئی رنج شہیں پہنچنا مگر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں یا تو اس کے گناہ معاف فرماد ہے ہیں، یااس کے درجات بلند فرماتے ہیں۔

#### سستی ہے بچو

ہاں! جو چیز بچنے کی ہے، جس سے کلمل احتر از اور پر ہیز لازم ہے، وہ

یہ کہ ستی کی وجہ ہے، کا ہلی کی وجہ ہے، اور اس وجہ سے کہ کا م میں دل نہیں لگ

رہا ہے، یا اس وجہ سے کہ دل گھبرار ہا ہے، ان وجو ہات کی وجہ سے اپنا نظام

الا وقات تو ڑنا یا معمول چھوڑنا خطرناک بات ہے، اور جو شخص ان وجو ہات

سے اپنا نظام الا وقات تو ڑے گا، وہ بھی کا میا بنہیں ہوسکتا۔ کا میا بی حاصل

کرنے والے کو تو سستی ہے لڑنا پڑے گا، اپنی کا ہلی سے بھی لڑنا پڑے گا، دل کی
گھبرا ہے کو بھی بر داشت کرنا پڑے گا۔

صحابه كرام كاطرزعمل

اپنے اس طرز عمل کو صحیح ثابت کرنے کے لئے بعض مرتبہ لوگ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی قربانیوں کا حوالہ دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جب تک قربانی نہیں دیں گے اس وقت تک دین کا غلبہ نہیں ہوتا، اور دین کے اندراعلی مقام حاصل نہیں ہوتا، اس کے بارے میں صحابہ کرام کی مثالیں موجود ہیں، جیسے حضرت حظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، آج ہی شادی ہوئی، اور نئی بوی گھر میں موجود ہے، اور اگلے دن جہاد میں جانے کا اعلان ہوگیا تو ابھی سے عنسل جنابت بھی نہ کر پائے تھے کہ جہاد میں شامل ہوگئے۔ اب وقت کا تقاضا تو یہ گلتا ہے کہ ابھی گھر میں نئی بیوی آئی ہے، اس کے ساتھ کچھ وقت گزارا جائے، لیکن یہ صحابی اس بیوی کو چھوڑ کر جہاد میں چلے گئے۔

بيرقياس درست نهيس

خوب سمجھ لیجئے! دوبا تیں الگ الگ ہیں، جن کو صحابہ کرام کی مثالوں میں ہمیشہ مدنظر رکھنا چاہیے، ایک بیہ کہ بعض اوقات حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اپنے گھر والوں کو ایسے موقع پر چھوڑ اجب کہ گھر سے نکلنا فرض عین ہوگیا تھا۔ مثلاً دشمن حملہ آور ہوگیا، اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نفیر عام آگئ کہ ہر شخص جہا دمیں نکل جائے، اب ہر شخص پر فرض عین ہے کہ وہ جہا دمیں حصہ لے، اس صورت میں نہ والدین کی اجازت کی ضرورت ہے، نہاں تک فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ ایسے موقع پر عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نکل سکتی ہے، اور غلام اپنے آقاکی اجازت کے بغیر نکل سکتی ہے، اور غلام اپنے آقاکی اجازت کے بغیر نکل سکتی ہے، اور غلام اپنے آقاکی اجازت کے بغیر نکل سکتی ہے، اور غلام اپنے آقاکی اجازت کے بغیر نکل سکتی ہے، اور غلام اپنے آقاکی اجازت کے بغیر نکل سکتی ہے، اور غلام اپنے آقاکی اجازت سے بغیر نکل سکتا ہے، یہا یک غیر معمولی صورت حال ہے، جبکہ آقاکی اجازت سے بغیر نکل سکتا ہے، یہا یک غیر معمولی صورت حال ہے، جبکہ

وشمن حمله آور ہوگیا، اس وقت کا تقاضا ہی بیرتھا کہ جہاد میں جاتے۔ اب اس واقعہ کواس بات پر چسپال کرناکسی طرح مناسب نہیں جہال پر نکلنا فرض عین نہیں، اسی طرح اس واقعہ کی بنیاد پر بیہ کہنا کہ قربانی کے بغیر کا منہیں چلے گا، بیہ زیادتی ہے، کسی طرح بھی درست نہیں۔

تحسى كاحق ضائع نهيس كيا

دوسری طرف وہ مثالیں ہیں جن میں کسی صحابی نے اپنی ذات پر مشقت برداشت کر کے جہاد کیا،یا تبلیغ میں نکلے، دعوت میں نکلے،لیکن دوسرے کسی صاحب حق کاحق ضائع نہیں کیا۔

پیکام ہرایک پرفرض نہیں

تیسری طرف بعض صحابہ کرام کے افعال ایسے ہیں، جو بہت اعلی در جے کہ مقام کے ہیں، ہمیں بیٹک اس بات کی کوشش تو کرنی چا ہے کہ اس مقام کا تھوڑ اسا حصہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ عطافر ماد ہے، لیکن ہرآ دمی پر فرض نہیں کہ اس سے مطالبہ کیا جائے کہتم ایسا ضرور کرو۔ مثلاً حضرت ابوطلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے دوران ایک پرندہ باغ کے اندرآ گیا، اور اب وہ پرندہ باغ سے نکلنا چا ہتا تھا، مگر باغ کے گنجان ہونے کی وجہ سے اس کو باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملتا تھا، ابنماز کے دوران ان کا خیال باغ کی طرف چلا گیا کہ میرا باغ کتنا گنجان ہے کہ اس میں پرندے کو داخل ہونے کے بعد اس کو باہر نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا ہے، جب نماز ختم کی تو انہوں ہونے کے بعد اس کو باہر نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا ہے، جب نماز ختم کی تو انہوں نے سوچا کہ یہ تو بڑا غلط کام ہوا کہ نماز کے دوران میرا دل اپنے باغ کی وسعت کی طرف لگ گیا، جس کی وجہ سے نماز کی خشوع کا حق ادانہ ہوا، اور اس

باغ کی وجہ ہے میرادھیان بھٹکا،اس کئے میں اس باغ کوصد قہ کرتا ہوں۔ بیدوین کی سیجے تشریح نہیں

اب اگریہ کہا جائے کہ جو کام حضرت ابوطلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، یہ کام ہر مسلمان پر فرض ہے، اگرایک منٹ کے لئے بھی نماز میں دھیان کہیں اور جائے توبہ گناہ ہے، اور جس چیز کی طرف دھیان گیا، اس چیز کوصد قد کرنا واجب ہے۔ اگر اس واقعہ سے کوئی شخص یہ نتیجہ نکالے تو دین کی ضیح تشریح نہیں ہوگی، یہ تو ان کا اعلی مقام تھا کہا نہوں نے ایک لمحہ کے لئے ذکر سے اور اللہ سے عافل ہونے پر اپنے لئے اتنی ہڑی سزامقر رفر مائی، لہذا یہ واقعہ لوگوں کو اس غرض کے لئے تو سایا جائے کہ صحابہ کرام کے بلند مقام کو دیکھو کہ انہوں نے نماز میں خشوع ہونے کو کتا اہم قرار دیا، جب وہ خشوع کو اتنا اہم سیجھتے تھے نو ہم بھی تو بچھ کریں، اس مقصد کے لئے توبہ واقعہ بیان کرنا درست ہے۔ لیکن تو ہم بھی تو بچھ کریں، اس مقصد کے لئے توبہ واقعہ بیان کرنا درست ہے۔ لیکن میں واجب ہے، یہ کی طرح بھی مناسب نہیں، اور بید ین کی ضیحے تشریح نہیں ہوگی۔

دین کا ہر کا م وقت کے تقاضے کے تابع ہے

لہذا چاہے درس و تدریس ہو، چاہے وعظ و تبلیغ ہو، چاہے جہاد ہو، یہ سب کام وقت کے تقاضوں کے تابع ہیں، دیکھنا یہ ہے کہاس وقت اللہ تبارک وتعالیٰ کی طرف سے اس وقت مجھ سے کیا مطالبہ ہے؟ غزوہ تبوک کا سوقع ہے، ہر شخص آگے بڑھ کر جہاد میں حصہ لے رہا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صحابہ کرام کو ترغیب دی جادبی ہے، بیر غیب من کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھی جہاد جارہی ہے، بیر غیب من کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھی جہاد

میں جانے کا شوق پیدا ہور ہا ہے، کیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہتم جہاد میں مت جاؤ، بلکہ عور توں اور بچوں کی دیکھ بھال کے لئے مدینہ منورہ میں رک جاؤ، اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہادری میں، شجاعت میں، جرائت میں بہت سے صحابہ کرام سے زیادہ تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں یہاں عور توں اور بچوں کے پاس رہ جاؤں ؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہوکہ تم میرے بیچھے مدینہ منورہ میں اس طرح رہو جسے حضرت راضی نہیں ہوکہ تم میرے بیچھے مدینہ منورہ میں اس طرح رہو جسے حضرت بارون علیہ السلام حضرت موئی علیہ السلام کے بیچھے رہے، اس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینے مین رہنے کی ترغیب دی، اس طرح حضور ان کے کہ ان کو مدینے مین رہنے کی ترغیب دی، اس لئے کہ ان کے دور توں اور بچوں کی دیکھ ان کے دور توں اور بچوں کی دیکھ ان کے دور توں اور بچوں کی دیکھ بھال کریں، اور جہاد کو قربان کردیں۔

#### حضرت عثمان عَيُّ گوغز وه بدر ہے روک دیا گیا

غزوہ بدر کا موقع ہے، وہ بدر جس کو قرآن کریم نے "یوم الفرقان" فرمایا، جس غزوہ بیں شامل ہونے والاشخص بدری کہلایا، جن کے نام پڑھ کر لوگ دعا ئیں کرتے ہیں۔حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، وہ بھی اس غزوہ میں شریک ہونا چاہتے ہیں،لیکن ان کی بیوی جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبز ادی ہیں، وہ بھار ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہتم ان کی بیمارداری کے لئے رک جا و اور جہاد میں مت جاؤ۔اب دیکھئے!حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ علیہ وسلم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ علیہ وسلم نے وک

دیا،اورغز وہ بدرجیسی عظیم فضیلت سے بظاہران کومحروم کردیا۔لیکن حقیقت میں وہ محروم نہیں ہوئے ،اس لئے کہ نبی کریم صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے ان کو'' بدریین'' میں شارفر مایا،اور مال غنیمت میں ان کا حصہ لگایا۔

کس وقت کیا مطالبہ ہے

بہرحال!عرض میہ کرنا تھا کہ بیددین کا بڑا اہم نکتہ اور بڑا اہم باب ہے کہ کس وقت مجھ سے کیا مطالبہ ہے؟ اور اس مطالبے پر مجھے کس طرح عمل کرنا ہے؟ دین کی بیٹہم عام طور پر بزرگوں کی صحبت کے بغیر پیدائہیں ہوتی ، بلکہ آ دمی اپنے د ماغ سے اجتہاد ہی کرتا ربتا ہے کہ اس وقت مجھے دین کا بی تقاضا معلوم ہور ہاہے۔

عمل یا بندی ہے کرو

خلاصہ یہ نکلا کہ نظام الاوقات کی پابندی بڑی اچھی چیز ہے،اس کے بغیرا دمی کے اوقات سیحے مصرف پرخرج نہیں ہوتے ،عمر بے کار چلی جاتی ہے۔
لیکن جہال نظام الاوقات کا ٹوٹنا کسی جائز وجہ سے ہو، یا وقت کے کسی اہم نقاضے کی بناء پر ہوتواس پرکوئی غم اورافسوس نہیں کرنا چا ہیے،اس لئے کہ مقصود تو عمر کوشیحے مصرف میں خرچ کرنا تھا، ایک کام میں نہیں تو دوسرے کام میں ہوگیا۔ ہاں استی کا ہلی اور دل کی گھبراہٹ کی وجہ سے معمول کو قضا کرنا برا ہوگیا۔ ہاں استی کا ہلی اور دل کی گھبراہٹ کی وجہ سے معمول کو قضا کرنا برا ہے،حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حير العمل ما ديم عليه و ان قل

یعنی بہترین عمل جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے،وہ ہے جو پابندی سے کیا جائے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ہیں کہ جب رمضان کااخیرعشرہ آیا تو ساری رات عبادت میں گزار دی ،اور جب رمضان گیا تو فرض نماز بھی گئی ،یہ صحیح طریقے نہیں ،اس میں برکت نہیں ہوتی ، بلکہ برکت اس میں ہے کہ تھوڑا عمل کرو،لیکن پابندی کے ساتھ کرو،جس کام کے لئے جو وقت مقرر کیا ہے ، جب وہ وقت آ جائے تو وہ کام کرلو، چاہے دومنٹ کے لئے یا پانچ منٹ کے لئے کر لو،کین کروضرور۔

بهترين مثال

ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فر مایا کرتے تھے کہ وہ تھوڑا عمل جس کو بابندی سے کیا جائے ، اس کی مثال ایس ہے جیسے پانی کا نلکا ، اب اگر خلک کو پہنر کے ساتھ کھولا جائے ، اور اس کے نیچے ایک پھر رکھ دیا جائے ، اور ایک کھنٹے تک کھلار کھنے کے بعد اس کو بند کر دیا جائے تو اس پھر پر اس پانی گرنے کا کوئی اثر واقع نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس خلکے سے ایک ایک قطرہ پانی کا اس پھر پر ٹرکیا وَ، اور سال بھر تک وہ پانی عبلتار ہے تو وہ پانی پھر میں سوراخ کردے گا، حالانکہ پہلے والا پانی پر یشر کے ساتھ نگل رہا تھا، لیکن اس نے پھر میں کوئی اثر نہیں کیا، جبکہ ایک قطرہ پانی جس کا کوئی وزن نہیں تھا، لیکن وہ سال بھر پڑتار ہا تو اس نے پھر میں سوراخ کردیا۔ اسی طرح جو عمل تھوڑا ہو، لیکن پابندی کے ساتھ ہو، وہ اپنا اثر ضر ور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نفشل وکرم سے ہم سب کو عمل ساتھ ہو، وہ اپنا اثر ضر ور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نفشل وکرم سے ہم سب کو عمل کی تو فیق عطا فر مائے ، آمین۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين



مقام خطاب : جامع معجد بیت المکرّم گاشن اقبال کراچی

وقت خطاب: بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۲

#### بسمر الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِر

# گناہ جھوڑ دو، عابد بن جاؤگے

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُؤْمِنُ بِهِ وَ نَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور ٱنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّعَاتِ أَعْمَالِنَا \_ مَنْ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ يُّضُلِلْهُ فَلا هَادِي لَهُ وَ أَشُهَدُ أَنُ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَّهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ أَشُهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَ مَوُلَا نَا مُحَّمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللُّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ وَأَصُحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيُماً كِثْيَراً... اما بعد فعن ابي هريرة رضي الله تعالىٰ عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إتَّق الْمَحَارِمَ تَكُنُ أَعُبُذُ النَّاسِ ، وَارْضَ بَمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنُ أَغُنَى النَّاسِ ، وَاحْسِنُ إِلَى جَارِكَ تَكُنُ مُسُلِمًا ، وَآحِبٌ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفُسِكَ ، وَلَا تُكْثِر الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيْتَ الْقَلْبَ \_ (او كما قال عليه الصلوة والسلام)

تمهيد

سیا کیک حدیث ہے، جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ ایک مرتبہ ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ نے فرما یا کہ میں پانچ باتیں کہتا ہوں، کون شخص ہے جوان پانچ باتوں کو یا در کھے، اور ان پرعمل کرے، اور یہ باتیں دوسروں کو بتا کر ان کوبھی ان پرعمل کرائے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا: ان یا رسول اللہ شک ان پانچ باتوں کو یا دبھی رکھوں گا، اور عمل کرنے کی بھی کوشش کروں گا، اور دوسروں تک ان کو پہنچاؤں گا، گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں پر گا، اور دوسروں تک ان کو پہنچاؤں گا، گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں پر گا، اور دوسروں تک ان کو پہنچاؤں گا، کھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں پر گا، اور دوسروں تک ان کو پہنچاؤں گا، کھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں پر گا، اور دوسروں تک ان کو پہنچاؤں گا، کو ہم ان میں سے ایک ایک کلمہ جوا مع الکلم کے اندر شامل ہے، ہر جملہ اور ہرکلمہ اپنے اندر ہڑی جامعیت رکھتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ ان پرعمل کرنے کی تو فیق عطافر ماد ہے تو ہمارا سارا معاملہ درست ہوجائے۔ ان پیا دت گز ار کسے بنو گے؟

بہلا جملہ بیار شاد فرمایا کہ' اِنَّتِ الْمَحَارِمَ نَکُنُ اَعُبَدَ النَّاسِ' ' یعنی تم حرام کاموں سے بچوتو تم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے ،حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملہ کے ذریعے بیہ حقیقت واضح فرما دی کہ فرائض و واجبات کی تعمیل کے بعد سب سے زیادہ اہم چیز مؤمن کے لئے یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کونا جائز وحرام کاموں سے بچائے ، فقلی عبادتوں کا معاملہ اس کے بعد آتا ہے ، اگر کوئی شخص اس دنیا میں اپنے آپ کو گنا ہوں سے بچالے تو ایسا شخص سب سے زیادہ عبادت گزار ہے ، چاہے وہ نفلیں زیادہ نہ بڑھتا ہو۔

## نفلی عبادات نجات کے لئے کافی نہیں

حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کے ذرایعہ ایک بڑی غلط فہمی کاازالەفر مایا ہے، و ہ یہ کہ ہم لوگ بسااو قات نفلی عبادتوں کوتو بہت اہمیت دیتے ہیں ،مثلاً نوافل پڑ ھنا 'شبیج ،منا جات ، تلاوت وغیرہ ،حالا نکہان میں کوئی ایک کام بھی ایسانہیں جوفرض ہو، جا بے فلی نمازیں ہوں ، یانفلی روز ہے ہوں ، یانفلی صدقات ہوں ، ان کونو ہم نے بڑی اہمیت دی ہوئی ہے،لیکن گنا ہوں ہے بیخے کا اور ان کومرک کرنے کا اہتما منہیں ، یا در کھیں کہ بیفلی عبادات انسان کو نجات نہیں دلاسکتیں ، جب تک انسان گناہوں کو نہ جھوڑ ہے۔اب رمضان المبارك كا مهينه چل رباہے، اس ماہ مبارك ميں لوگوں كى نفل عبادات كى طرف توجہ ہوتی ہے کہ عام دنوں کے مقالبے میں زیادہ تفلیں پڑھ لیں ، تلاوت زیادہ کرلیں، ذکر وشبیج زیادہ کرلیں، بہ بھی اچھی بات ہے لیکن کوئی پینیں سوچتا که میں نفل عیادات تو کرر ہاہوں ،ساتھ میں گناہ بھی تو کرر ہاہوں ،اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کوحرام اور نا جائز قرار دیا ہے، ان کے اندر مبتلا ہور ہا ہوں، دونوں کا اگرمواز نہ کریں تو پہنظر آئے گا کہ نفلی عبادات ہے جو فائدہ ہو ر ہاتھا، وہ گنا ہوں کے ذریعے نکل رہاہے۔

#### گناہوں کی مثال

اس کی مثال الی ہے جیسے آپ نے اپنے کمرے کا ائیر کنڈیشن تو چلا دیا، لیکن دروازے اور کھڑ کیاں کھلی پڑی ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک طرف سے ٹھنڈک آرہی ہے، اور دوسری طرف سے ٹھنڈک نکل رہی ہے، اور باہر کی گرمی بھی اندرآرہی ہے، اور اس کے نتیجے میں کمرہ ٹھنڈانہیں ہور ہاہے، اور ائیر کنڈیشن چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہور ہاہے۔ای طرح آپ نے نفلوں کا ائیر کنڈیشن تو لگالیا، ذکر اور تلاوت کا ائیر کنڈیشن تو لگالیا،لیکن گنا ہوں کی کھڑ کیاں چاروں طرف سے کھلی ہوئی ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ ان عبادات سے جو فائدہ حاصل ہونا چاہے تھا، وہ حاصل نہیں ہور ہاہے۔

حلال کھانے کی فکر کرو

ابرمضان المبارک میں تراوت کو پڑھنے کا کتنا اہتمام ہم لوگ کررہ ہیں، جولوگ بنج وقتہ نمازوں میں کوتا ہی کرتے ہیں، ان کوبھی رمضان میں تراوت کی لمبی لمبی ہیں رکعتوں میں کھڑے ہونے میں کوئی تا مل نہیں ہوتا، اور رات کوسحری کے وقت تہجر بھی پڑھ لیتے ہیں، لہذا نقلی عبادات تو ہورہی ہیں۔ لیکن اس شخص کو بی قرنہیں کہ جب شام کو افطار کرنے کے لئے دسترخوان پر بیٹھیں گے تو وہ کھانا حلال ہوگایا حرام ہوگا؟ سارا دن روزہ رکھا، رات کوتر اوت کا بیٹھیں گے تو وہ کھانا حلال ہوگایا حرام ہوگا؟ سارا دن روزہ رکھا، رات کوتر اوت کا بیٹھیں گو وہ کھانا حلال ہوگایا حرام ہوگا؟ سارا دن روزہ رکھا، رات کوتر اوت کوتر اوت کی تہجد پڑھے، لیکن منہ میں جولقمہ جار ہا ہے، وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، اس کی فکر نہیں، اس حدیث کے ذریعے حضور اقد س سلی التدعلیہ وسلم بی فرمار ہے اس کی فکر نہیں ، اس حدیث کے ذریعے حضور اقد س سی اگر اس کی کرو کہ کوئی گناہ تم سے سرز دنہ ہو، اگر یہ کر لیا تو بھر چا ہے نیادہ تم نے زیادہ نہ کی ہوں، تو بھی تمام لوگوں میں تم سب سے زیادہ عمادت گزار لکھے جاؤگے۔

دونوں میں سے کون افضل ہے؟

اس بات کو ایک مثال سے اور زیادہ واضح طریقے پر سمجھ لیں ،فرض کریں کہ ایک شخص نفلی عبادات بھی کرتا ہے ، ذکر میں تلاوت میں مشغول رہتا ہے ،ہر وقت اس کی تسبیح چلتی رہتی ہے ، لیکن ساتھ میں وہ گناہ بھی کرتار ہتا ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے جس نے زندگی بھرایک نفلی عبادت نہیں کی ایکن زندگی بھراس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا ، بتاؤ!ان دونوں میں سے افضل کون ہے؟ وہ شخص افضل ہے جس نے گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزاری ،اگر چہ نفلی عبادتوں میں اس کا کوئی خاص حصہ نہیں ہے ،اس شخص سے آخرت میں بیسوال نہیں ہوگا گہتم نے نفلی عبادات کیوں نہیں کیں؟ کیونکہ نفلی عبادات فرض نہیں ہیں ،لہذا انشاء اللہ وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔اس کے برخلاف پہلا شخص جو نفلی عبادات میں تو بہت مشغول رہا ،لیکن ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتا رہا ، اور گناہ الیسی چیز ہے جس کے بار سے میں آخرت میں سوال ہوگا ۔ مَنُ یَّ عُمَلُ مِنْفَالَ الیسی چیز ہے جس کے بار سے میں آخرت میں سوال ہوگا کہ تو نفلی عبادات تو کرتا رہا ، اور گناہ اور یہ گناہ کا کام بھی کرتا رہا ، نتیجہ بیہ ہوگا کہ ایسا شخص بڑے خسارے میں ہوگا۔ ور یہ گناہ کا کام بھی کرتا رہا ، نتیجہ بیہ ہوگا کہ ایسا شخص بڑے خسارے میں ہوگا۔

دوعورتوں کا واقعہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی

 کے مقابلے میں بدر جہا فضیات رکھتی ہے، بلکہ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ پہلی خاتون جہنمی ہے، اور دوسری خاتون جنتی ہے، کیوں؟ اس لئے کہ وہ زبان سے دوسروں کو تکایف پہنچاتی ہے۔

زیادہ فکراس کی کریں

اس صدیث ہے بھی یہ بات واضح ہوگئی کہ نفلی عبادات بیشک اعلی در ہے کی نعمت ہے، ضروران کو انجام وینا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ زیادہ فکر اپنے آپ کو گناہوں ہے بچانے کی کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک میں تو الحمد لللہ، اللہ تعالیٰ کی تو فیق ہے روزے رکھے، تلاوت بھی خوب کی، تراوی بھی باجماعت اداکی، تہجہ بھی پڑھیں، اعتکا ف بھی کیا، کیکن ادھر مطان رخصت ہوا، ادھر دوبارہ وہی پرانی زندگی شروع ہوگئی، اب نہ آنکھ کی حفاظت، نہ زبان کی حفاظت، نہ کان کی حفاظت، نہ حلال وحرام کی فکر، جس کا حفاظت، نہ زبان کی حفاظت، نہ کان کی حفاظت، نہ کارلٹا مطلب سے ہوا کہ رمضان المبارک میں جو پونجی نیکیوں کی جمع کی تھی، وہ جاکر لٹا دی۔ لہذا فکراس کی کرنی ہے کہ گناہوں سے بچنے کی تو فیق بھی کریں، اور گناہوں سے بچنے کی تو فیق بھی کریں کہ یا اللہ! مجھے گناہوں سے بچنے کی تو فیق بھی دیدے۔ وہا بھی کریں کہ یا اللہ! مجھے گناہوں سے بیخے کی تو فیق بھی دیدے۔

یہ بڑی خطرناک بات ہے

یہ جو میں نے عرض کیا کہ ہمارے دلوں میں نفلی عبادات کی تو اہمیت ہے، لیکن گنا ہوں سے نیچنے کی اہمیت اور فکر نہیں، یہ ایک ایسا مرض ہے جس میں ہم سب مبتلا ہیں، شاید ہی کوئی اللّٰہ کا بندہ اس سے مشتنیٰ ہوگا۔اس لئے کہ بعض گناہ تو ایسے ہیں، جن کوہم گناہ سجھتے ہیں،اور گناہ سجھنے کی وجہ سے ان سے نفرت بھی ہوتی ہے،ان ہے اپنے آپ کو بچانے کی کچھ فکر بھی ہوجاتی ہے،
الحمد لله الیکن کتنے گناہ ایسے ہیں جن کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا، یہ بڑی خطرناک
بات ہے، کیونکہ انسان بیاری کو بیاری سمجھے گا تو اس کا علاج بھی کرے گا۔
خاص طور پرشریعت کے یہ تین شعبے، یعنی: معاملات، معاشرت اور اخلا قیات
الیسے ہیں، جن پر عمل نہ کرنے کی وجہ ہے ہماری ساری کوششیں اکارت ہور ہی
ہیں، معاملات میں حلال وحرام کی فکر ،معاشرت میں حلال وحرام کی فکر،
اخلا قیات میں حلال وحرام کی فکر شما شرت میں حلال وحرام کی فکر،
اخلا قیات میں حلال وحرام کی فکر شما ظت، کان کی حفاظت کی طرف خارج کردیا ہے، زبان کی حفاظت کی طرف دھیان نہیں۔

#### بدنگمانی کو چھوڑ و

چندموٹے موٹے گناہوں کے بارے میں تو ذہن میں یہ ہے کہ یہ گناہ ہیں، بس ان سے نے جاؤہ المحمد للہ ان سے نے ہوئے ہیں، مثلاً اللہ کاشکر ہے کہ شراب نہیں پیتے ، اللہ کے فضل و کرم سے خزیر نہیں گھاتے ، اللہ کے فضل و کرم سے خزیر نہیں گھاتے ، اللہ کے فضل و کرم سے زنامیں مبتلا نہیں ہوتے ۔ لیکن اور جو بے شار گناہ ہیں، مثلاً غیبت کا گناہ ہے ، اس سے ہم نہیں بچتے ، دن رات ہماری مجلسی غیبت سے بھری ہوئی ہیں ۔ بدگمانی کا گناہ ہے، قرآن کریم میں ہے کہ 'اِنَّ بَعُصَ الظَّنِ اِئَمٌ ''لیکن ہم لوگ دوسرے آدمی کی طرف سے اپنے دل میں بدگمانی لئے بیٹھے ہیں، اور ہم اس کو لگار ہے ہیں، لیکن ہم لوگ دوسرے آدمی کی طرف سے اپنے دل میں بدگمانی لئے بیٹھے ہیں، اور اس کو گناہ ہی نہیں جھتے ، یہ بات ذہن میں اس کو لگار ہے ہیں، لیکن ہم لوگ اس کو گناہ ہی نہیں جھتے ، یہ بات ذہن میں اس کو لگار ہے میں، لیکن ہم لوگ اس کو گناہ ہی نہیں جھتے ، یہ بات ذہن میں داخل اپنے دماغ ودل میں پکالیا، یہ ہمارا ممل' آنَّ بَعُصَ الطَّنِ اِئَہ '' میں داخل اپنے دماغ ودل میں پکالیا، یہ ہمارا ممل' آنَّ بَعُصَ الطَّنِ اِئَہ '' میں داخل

ہو گیا الیکن بیا حساس نہیں کہ بیہ گناہ ہے۔ افواہ بھیلا نا گناہ ہے

ایک بے تحقیق بات می ،اوراس کی تحقیق کے بغیر کہ وہ بات درست ہے یانہیں ،اس کوآ گے چاتا کر دیا ،اوراس کو کسی اور کے سامنے بیان کر دیا ، یاافواہ پھیلا دی۔اس عمل کو کوئی شخص بھی گناہ نہیں سمجھتا ، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

كَفَى بِالْمَرُءِ كَذِبًا أَنُ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

یعنی نیہ ہات بھی جھوٹ میں داخل ہے کہ انسان نے جو کچھالٹا،سیدھا، صحیح ، غلط سنا،اور بلاتحقیق اس کوآ گے بیان کرنا شروع کر دیا۔ بیدگناہ ہے،مگر ہم اس کو گناہ سیجھتے ہی نہیں۔

ملازمت کے اوقات بورے دےرہے ہو؟

اوگ ہے کہتے ہیں کہ اللہ کاشکر ہے کہ ہم حلال کھار ہے ہیں، اللہ کاشکر ہے کہ سود نہیں کھار ہے ہیں، اللہ کاشکر ہے کہ ہُو انہیں کھیل رہے ہیں، اللہ کاشکر ہے کہ ہُو انہیں کھیل رہے ہیں، اللہ کاشکر ہے کہ شراب بچ کر پینے نہیں کما رہے ہیں۔ لیکن ذرا یہ تو دیکھو کہ اگر تم ملازم ہوتو کیا ملازم ہوتا ہورا وقت نہیں لگایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا وقت تم نے بیچا تھا، اور جس کے بدلے میں تمہیں تنخواہ مل رہی تھی، اس میں سے جتنا وقت تم نے ملازمت کے کام میں نہیں لگایا، اس کے بدلے میں جو تنخواہ تم نے وصول کی، وہ تنخواہ حرام ہوگئ، اور جب تنخواہ حرام ہوگئ تو اب ان پیسوں نے وصول کی، وہ تنخواہ حرام ہوگئ تو اب ان پیسوں سے جو کھانا خریدا وہ کھانا حرام ہوگئ، اور جو افطاری کا سامان خریدا وہ حرام۔

لہذا یہ بھی حرام خوری میں داخل ہے۔ جا یا نی کہہ کر مال فروخت کرنا

اگرکوئی شخص تا جرہے،اوراس نے اس تجارت میں کسی قتم کا دانستہ یا نا دانستہ دھو کہ کیا ہے،مثلاً پاکستان میں بنا ہوا مال تھا،اس کو جاپانی کہہ کر چے دیا تو حرام کیا،اوراس کے نتیجے میں جو پیسے حاصل ہوئے وہ حرام ہوئے،اور ان پیسیوں سے جو کھانا خریداوہ حرام،اب پیٹ میں حرام لقمہ جارہا ہے، حلال کا لقمہ نہیں حارباہے،

سٹے کھیلنا حرام ہے

ہمارے والدصاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آیا کرتے سے جو ہڑے عبادت گر اراور تہجد گر ارسے ،ان کی تہجد میں بھی ناغز نہیں ہوتا تھا، اور ذکر واذ کاراور تبیحات کے پابند تھے۔تاجرآ دمی تھے،ان کی دکان بھی تھی، معلوم ہوا کہ وہ رات کو گھنٹوں تہجد بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، تسبیحات بھی پڑھتے ہیں،اور وظیفے اس تسبیحات بھی پڑھتے ہیں،اور وظیفے اس مقصد کے لئے پڑھتے ہیں،اور وظیفے اس مقصد کے لئے پڑھتے ہیں تا کہ سے کانمبر معلوم ہوجائے۔ بیتو بالکل واضح گناہ ہے، ہر خص جانتا ہے کہ گناہ ہے۔

حجموثا سرشيفكيث بنوانا

لیکن میں ان چیزوں کی طرف توجہ دلا رہا ہوں جن کے بارے میں سے احساس بھی نہیں کہ میں سے کوئی گناہ کا کام کررہا ہوں۔مثلاً جھوٹا سرٹیفکٹ بنوالیتا آج عام ہو چکا ہے،چھٹی لینی ہے،اورویسے نہیں مل سکتی ،تو کسی ڈاکٹر سے جھوٹا میڈیکل سٹرفکیٹ بنوالیا،اوراس کی بنیاد پرچھٹی حاصل کرلی،اس کے نتیجے میں خود بھی گناہ کیا، اور جس ڈاکٹر سے سٹیفکیٹ بنوایا، اس کو بھی گناہ میں مبتلا کیا،
کیونکہ اس ڈاکٹر نے جھوٹ بولا، اور رشوت بھی لی، اس لئے کہ للہ فی اللہ تو اس
نے بیکام کیا نہیں ہوگا، اس طرح اس ڈاکٹر نے رشوت لینے کا گناہ بھی کمایا،
اور جھوٹ بولنے کا گناہ بھی کمایا، اور بیصا حب اس گناہ کا سبب ہے۔ بیسب
گناہ تو ہوئے، اس کے علاوہ بید کہ مہینے کے آخر میں جو تخواہ ملی، اس شخواہ میں
سے اتنا حصہ حرام کا شامل ہوگیا۔

عبادت نام ہے بندگی کا

اس لئے حضورا قد س صلی اللہ علیہ وسلم نے از شاد فر مایا کہ 'اتق المحارم تکن اعبد الناس' 'یعنی عبادت گزاری بینہیں کہ آدمی رات کوخوب نفلیں اور تہجد پڑھ رہا ہے، بلکہ عبادت گزاری بیہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں ہے انسان اپنے آپ کو محفوظ کرلے، اصلی عبادت گزاری بیہ ہے، اس لئے کہ عبادت کے معنی ہیں بندگی، اور بندگی کا پہلا جز اللہ کے حکم کی اطاعت ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں تو وہ بندگی کیا ہوئی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ تو کرلیا، لیکن ساتھ میں بی بھی کہدر ہے ہیں کہ میں آپ کا حکم نہیں مانوں گا، میں وہی کروں گا جو میری مرضی میں آئے گا، بیہ کیا بندگی ہوئی؟ لہذا اطاعت بندگی کا جزواعظم ہے، اس لئے بی فکر ہوئی چا ہیے کہ ہم کوئی کام اللہ اطاعت بندگی کا جزواعظم ہے، اس لئے بی فکر ہوئی چا ہیے کہ ہم کوئی کام اللہ جل شانہ کے حکم کے خلاف اور نا فرمانی میں نہ کریں۔

زبان کی حفاظت کرو

خاص طور پر جوعرض کرنا ہے ، اور جس میں عام ابتلاءر ہتا ہے ، ان میں سے ایک تو زبان کے گناہ ہیں ، ایک آئکھ کے گناہ ، ان دونوں گناہوں میں ا چھے اچھے لوگ مبتلا ہیں ، جولوگ بظاہر عابد وز اہد نظر آتے ہیں ،متقی ویر ہیز گار نظرآتے ہیں، وہ بھی اگرایئے گریانوں میں منہ ڈال کر دیکھیں تو پہنظرآئے گا کہ وہ بھی زبان کے گناہ اور آنکھ کے گناہ میں مبتلا ہیں ،لہذا یے فکر ہونی جا ہے کہ ہاری زبان ہے کوئی ایسا کلمہ نہ نکلے جواللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہو۔ایک حدیث میں حضوا قدس صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا که بعض او قات انسان ا بنی زبان سے کوئی کلمہ بے برواہی میں ایسا نکال دیتا ہے کہ اس کے ذریعے الله تعالیٰ اس کو جنت میں پہنچا دیتے ہیں۔مثلاً اس نے کسی وقت کسی جذیے کے ساتھ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے''الحمد للہ'' کہہ دیا، یا''سجان اللهٰ'' کہہ دیا، یا کوئی اور ذکر کرلیا، ایسے اخلاص اور جذبے کے ساتھ کیا کہ میرے مولی نے اس کو قبول فر مالیا، اور اس پر بیڑا یار کر دیا۔ یا زبان سے کوئی ا بیا کلمہ کہا جس ہے ٹوٹے دل کا علاج ہو گیا ، اور اس کے دل کوتسلی ہوگئی ، اب بظاہرتو تم نے اہتمام کر کے وہ کلمہ نہیں کہا تھا،لیکن چونکہ اس کے ڈریعے ٹو ٹے ول کی تسلی ہوگئی،اوراللہ تعالیٰ نے قبول فر مالیا،اس کی بدولت تمہارا بیڑ ہ پار کر د یا ،اور جنت میں پہنچادیا۔

#### زبان سے نکلنے والا ایک کلمہ

پھرآپ نے فرمایا کہ بعض اوقات انسان اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکالتا ہے جس کووہ کوئی اہمیت نہیں دے رہا تھا،کیکن اس ایک کلمہ کی بدولت وہ جہنم کامشتحق ہوجا تا ہے،بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ کلمہ اس کوجہنم میں اتن گہرائی میں پھینک دیتا ہے کہ جوستر سال کی مسافت پر ہوتی ہے۔مثلاً جھوٹ بول دیا،غیبت کردی، کی کا دل توڑ دیا، کسی کو برا بھلا کہددیا، جس کے نتیج میں اس کلمے نے اس کوستر سال کی مسافت کی گہرائی میں پہنچادیا۔ جب ایک کلمہ اس حد تک گہرائی میں پہنچادیتا ہے تو بیز بان جو ہروقت صبح سے لے کرشام تک بے مہا باقینچی کی طرح چل رہی ہے، معلوم نہیں کہ جہم کی کتنی گہرائی میں ہمیں ڈال دے۔ مجالس میں غیبت اور تنقید

ایک آور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں کو اوندھے منہ جہنم میں گرانے والی کوئی چیز'' زبان' سے زیادہ خطر ناک نہیں ۔ لیکن کیا ہمیں اس کی کچھ فکر ہے کہ اس زبان کو روکیں، اور اس کو قابو کرلیں، اور اس کو صرف اللہ جل شانہ کی مرضیات میں استعال کریں، اور اللہ جل شانہ کی محصیتوں اور گناہوں میں اس کو استعال نہ کریں۔ اگر مجلس میں جل شانہ کی معصیتوں اور گناہوں میں اس کو استعال نہ کریں۔ اگر مجلس میں بیٹھے ہیں تو غیبت ہور ہی ہے، لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اگر کسی سے گفتگو ہو رہی ہے، تو بعض لوگوں کو گفتگو کے دور ان دوسروں پر تنقید کا بڑا شوق ہوتا ہے، اور اس تنقید کے نتیج میں دوسروں کوڈ نگ مارتے ہیں، دوسروں کا دل توڑتے ہیں، کیاں اس شخص کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔

پہلے تو لو پھر بولو

ارے بھائی! جھوٹ ہو، غیبت ہو، بے حقیق با تیں ہوں، ان سب سے بچو، خلاصہ سے کہ زبان کوسوچ سوچ کراستعال کرو، وہ جو بزرگوں نے فرمایا کہ '' پہلے تو لو پھر بولو'' بیانہ ہوزبان بے مہابہ چل رہی ہے، اوراس کی پرواہ نہیں ہے کہ میری زبان سے کیا نگل رہا ہے، اوراس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس لئے سوچ کر بولو، اور جب کس سے بات کروتو ڈرتے ہوئے بات کروکہ کہیں ایسا نہ ہوکہ میری زبان سے اس کو تکایف پہنچ جائے، اور آخرت میں اللہ جل شانہ کے میری زبان سے اس کو تکایف پہنچ جائے، اور آخرت میں اللہ جل شانہ کے میری زبان سے اس کو تکایف پہنچ جائے، اور آخرت میں اللہ جل شانہ کے

پاس مجھے اس کا جواب دینا پڑے ، اس کی فکر کرو۔ لہذا اپنی زبان کو، اپنی آنکھ کو،
اپنے کا نوں کو گنا ہوں ہے بچاؤ، کیونکہ جس طرح غیبت کرنا ناجا تزہے ، اس
طرح غیبت سنتا بھی ناجا تزہے ، اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشا وفر مایا ''اتق المحارم تکن اعبد الناس'' حرام کا موں سے بچوتو تم سب
سے بوے عباد ہے گزار بن جاؤگے۔

حقیقی مجامد کون؟

نفلیں پڑھنا تو سب کونظر آتا ہے، اور دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ یہ بڑا عابدو زاہد آدمی ہے، لیکن گنا ہوں ہے بچنا اور بچنے کی فکر کرنا ایسی چیز ہے، جو دوسروں کو پیتہ بھی نہیں پلتی ، مثلاً ول میں گناہ کا تقاضا ہوا، اور آدمی نے اس تقاضے کو دباویا، اور اس تقاضے پڑمل نہیں کیا، یہ اتنا بڑا جہاد ہے جس کے بارے میں حضورا فقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا' اللہ عُدَد مَنُ حَاهَدَ نَفُسَهُ ''اتنا بڑا جہا وکرلیا، اور کی کو پیتہ بھی نہیں چلا، اس میں کوئی شہرت بھی نہیں ہوتی، نہ اس میں دیک شہرت بھی نہیں ہوتی، نہ اس میں دیک شہرت بھی نہیں اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ سب کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے ، آمین۔

رمضان المبارک کے روزوں کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا:
یناآیُّها الَّذِیْنَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّبَامُ کَمَا کُتِبَ
عَلَی الَّذِیْنَ مِنُ قَبُلِکُمُ لَعَلَّکُمُ تَتَقُونَ (البقرہ:۱۸۳)
اس آیت میں روزے کا مقصدیہ بیان فرمایا کہ تا کہ تمہارے اندرتقوی پیدا ہو، اور گنا ہوں سے نکچنے کی فکر کا نام'' تقویٰی'' ہے، لہذا اس ماہ رمضان میں بیفکر پیدا کرنی ہے، اللہ تعالی ان روزوں اور تراوی کی برکت سے بیفکر میں بیفکر پیدا کرنی ہے، اللہ تعالی ان روزوں اور تراوی کی برکت سے بیفکر

ہمارے دلوں میں پیدا فر مادے، اور جب رمضان المبارک ختم ہوتو اس کے بعد بھی ہم اپنے آپ کو گنا ہوں سے بچانے والے بن جائیں، اور بیفکر پیدا ہو جائے کہ بید گناہ کتنی مہلک چیز ہے، جس سے بچنا ضروری ہے، اگر آنکھ کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، دل کی حفاظت کرلیں، تو پھر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیے انوار و برکات نازل ہوتے ہیں۔ میکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیے انوار و برکات نازل ہوتے ہیں۔ آنکھے، کان، زبان بند کر لو

مولا نارومی رحمة الله علیه فرماتے ہیں:

چشم بند و گوش بندو لب ببند

گر نه بینی نور حق ، برمن بخند

مولانا فرماتے ہیں کہ اپنی آنکھ بند کرو، بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ
اس کا اہتمام کرو کہ یہ آنکھ نا جائز جگہ پر نہ دیکھے، کا نوں کو بند کرو، کا نوں کو بند
کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کی فکر کرو کہ بیرکان گناہ کی کوئی بات نہ
سنے، جیسے گانا سننا، فیبت، جھوٹ نہ سنے، اور ہونٹوں کو بند کرو کہ کوئی فلط بات
منہ سے نہ نکلے۔ یہ تین کام کرلو، یہ تین کام کرنے کے بعد اگر اللہ کا نور نظر نہ
آئے تو مجھ پر ہنس دینا۔ یہ بات وہ تحف کہہ رہاہے جس کی ساری زندگی اللہ
تبارک و تعالیٰ کے راستے میں گزری، نور حق اس وقت نظر آتا ہے جب آ دمی
اپنے آپ کو ان گنا ہوں سے محفوظ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے
اس حدیث کے اس ارشاد پڑمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے، آمین۔
اس حدیث کے اس ارشاد پڑمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے، آمین۔

آج اس حدیث کے ایک جملے کا بیان ہو گیا، باقی کا بیان انشاء اللہ کل کروں گا، اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کواس پڑمل کرنے کی تو فیق عطا فر مائے، آمین

وآخر دعواناان الحمد لله رب العلمين



مقام خطاب : جامع مجدبيت المكرم

گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب: بعد نماز عفر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۹

#### بسم الله الرّحمٰن الرّحيم

# '' قناعت''اختيار كرو

الْحَمُدُ لِلَٰهِ نَحُمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغَفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَ نَتُوحَكُلُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ اَعُمَالِنَا - مَنُ يَهُدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَ مَنُ يَهُدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَ مَنُ لَيْ اللّٰهُ وَحُدَهُ لَا اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَحُدَهُ لَا شَيِدُنَا وَنَبِيّنَا وَ مَولَا نَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ عَلَى الله عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ عَلَى الله وَاللّٰهُ لَكَ تَكُنُ اعْنَى اللّٰهُ لَكَ تَكُنُ اعْنَى النَّاسِ .

#### تمهيد

بزرگانِ محترم و برا درانِ عزیز! گذشته کل ایک حدیث کا بیان شروع کیا تھا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ کون ہے جو پانچ باتیں مجھ سے سیکھے، اور خود بھی عمل کرے، اور دوسروں تک ان باتوں کو پہنچائے، اور

عمل کرائے ۔حضرت ابو ہر رہ دضی اللّٰد تعالیٰ عنہ نے فر مایا: یا رسول اللّٰہ میں پیہ کام کرنے کو تیار ہوں ، تو آپ نے یہ یانچ باتیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان فر مادیں،جن میں سے پہلا جملہ وہ تھا جس کی تشریح مِين نِحُكُ عُرض كَي تَهِي ،' إِنَّى الْمَحَارِمَ تَكُنُ اَعُبُدَ النَّاسِ ''لِعِني تَم حرام چیزوں سے بچوتو تم سار بےلوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔جس کا خلاصہ بیتھا کہانسان کےعبادت گزار ہونے کے لئے سب سے اہم شرط یہ ہے کہ گناہوں ہے پرہیز کرے، اور تقوی اختیار کرے، اگر گناہوں سے تو پر ہیز نہیں کیا، اور نفلی عبادتیں خوب ہور ہی ہیں، تو محض نفلی عبادتوں کی کثرت ہے انسان عبادت گز ارنہیں بنتا، جب تک اس کے ساتھ ساتھ گنا ہوں کوبھی تر ک نہ کرے ،اس کی تھوڑی ہے وضاحت اور تفصیل عرض کر دی تھی ،اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم ہے ہم سب کواس برعمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے ، اور ظاہر کے گناہ ، باطن کے گناہ ،حقوق اللہ ہے متعلق گناہ ، معاشرت ہے متعلق گناہ ،اخلاق ہے متعلق گناہ ،اللہ تعالیٰ ان سب گناہوں ہے نجات عطافر مادے، آمین ۔

قسمت کے لکھے ہوئے برراضی ہوجاؤ

دوسَرافقرہ جواس حدیث میں ارشادفر مایا، وہ بیہے کہ:

وَارُضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنُ اَغُنَى النَّاسِ

یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں جو پچھ لکھ دیا ہے،اس پر

راضی ہوجاؤ، اگرتم راضی ہوجاؤ گے تو تم دنیا کے تمام لوگوں میں سب ہے غزیر میں گار کیا تہ سمہ لد سر ددغزز، ریں میں سے دوروں میں

زیادہ غنی ہوجاؤ گے۔ پہلے تو یہ مجھ لیس کہ' دغنی'' کاعام طور پرتر جمہ'' مالدار''

اور'' دولتمند'' سے کیا جاتا ہے، جس کے پاس دولت اور پیبہ زیادہ ہو، وہ غنی ہے، حقیقت میں ''غنی'' کے معنی ہیں ، بلکہ حقیقت میں ''غنی'' کے معنی ہیں ' بلکہ حقیقت میں ''غنی'' کے معنی ہیں '' وہ شخص جو کسی دوسر سے کامختاج نہ ہو'' چونکہ جس شخص کے پاس دولت ہے، بیبہ ہے، امیر آ دمی ہے، الیبا شخص کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، کسی سے اس کو مانگنے کے ضرورت پیش نہیں آتی ، اس وجہ سے اس کو''غنی'' کسی ہے اس کو مانگنے کے ضرورت پیش نہیں آتی ، اس وجہ سے اس کو''غنی'' کسی ہے اس کو مانگنے کے ضرورت پیش نہیں آتی ، اس وجہ سے اس کو ''غنی'' کے معنی'' مالداری'' کے نہیں، بلکہ اس کے اصل معنی'' عاجت سے بے نیاز'' ہونے کے ہیں کہ آدمی کو کسی دوسرے کی حاجت نہیں۔

#### غنی کون؟

ا یک حدیث میں حضور صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا:

کیس الُغِنی عَنُ کَثُرَةِ الْعُرُضِ ، وَلَکِنَّ الْغِنی عِنَی النَّفُسِ
اصل میں ' عَنْ ' روپے ، پیسے اور سامان کی کثرت سے نہیں ہوتی ، بلکہ
اصل میں ' عَنْ ' نفس کا ' ' عَنْ ' ہے کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی
لقد پر پر' ' قناعت' ' ہوجائے ، اور اس صورت میں وہ دوسر دل سے بے نیاز ہو
جائے کہ بس جو مجھے مل گیا وہ ہی میرے لئے کافی ہے ، انسان کے دل میں
جب یہ خیال پیدا ہوجائے تو انسان ' ' عَنْ ' ہے ۔ اس لئے کہ پیسہ بذاتِ خود تو
کوئی چر نہیں ، کیا پیسوں کو بھوک کے وقت کھالو گے ؟ نہیں ۔ یااس کو کپڑوں کی
جگہ پہن لو گے ؟ نہیں ۔ بلکہ پیسوں کا مقصد سے ہوتا ہے کہ آ دمی کو نگ دئی نہ ہو،
اس کی ضرورت پوری ہوجائے ، اور دوسروں کا مختاج نہ ہو۔ اب اگرایک آ دمی

کاسارا ساز وسامان موجود ہے، ان سب کے ہونے کے باوجوداس کے اندر

"بے نیازی" پیدانہیں ہوئی، پھر بھی وہ شخص دوسروں کا حاجت مندر ہا، تو اس

کا مطلب میہ ہے کہ اس کو ' غنی' حاصل نہیں ۔ دوسر اشخص وہ ہے جس کی آمدنی

م ہے، گنتی میں اس کے بیسے کم ہیں، لیکن وہ شخص دوسروں سے بے نیاز ہے،

وہ کسی کے مال کی طرف مندا ٹھا کر نہیں و کھتا، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا،

کسی کے چھے نہیں پھرتا، یہ شخص ' ' غنی' ہے، اس کو ' ' غنی' حاصل ہے، لہذا

# غنی کے لئے دو چیز وں کی ضرورت

بہرحال! اس جملے میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کام کی بات ارشاد فر مار ہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فر مائے ، آمین، وہ یہ کہ اپنی قسمت پر راضی ہوجا وَ تو ساری دنیا میں سب سے 'نفی''تم ہوگے۔ اس جملے میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبا توں کی تلقین فر مائی ، ایک'' قناعت' دوسر ہے'' رضا بالقصناء' نقد پر پر راضی ہونا، اگر پید با تمیں حاصل ہوجا کیں تو تم ساز ہے انسانوں میں''غی'' ہوجا وگے، پہلی بات ہے'' قناعت کے معنی ہیں جائز اور مناسب تدبیر اور دوڑ دھوپ بات ہے' قناعت کے معنی ہیں جائز اور مناسب تدبیر اور دوڑ دھوپ بات ہے' قناعت کے معنی ہیں جائز اور مناسب تدبیر اور دوڑ دھوپ اور زیادہ کی ہوئ نہیں، حرص نہیں، اس کا نام ہے قناعت، یہ بہت اہم صفت اور زیادہ کی ہوئ نہیں، حرص نہیں، اس کا نام ہے قناعت، یہ بہت اہم صفت ہے، جو ہرمؤمن کے اندر مطلوب ہے، اور خود حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے دعا مائی ہے، فر مایا:

اَللَّهُمَّ قَنِّعُنِي بِمَا رَزَقُتَنِي

اے اللہ! جورز ق آپ نے مجھے عطافر مایا ہے، اس پر مجھے قناعت بھی عطافر ما۔ اس قناعت کے بغیر انسان کوراحت اور سکون حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ ہرخوا ہش یوری نہیں ہو سکتی

قناعت حاصل کرنے کے لئے آدمی کو پیرسوچنا جاہئے کہ دل میں خواہشات تو بے شار پیدا ہوتی رہتی ہیں کہ ایبا بن جاؤں، مجھے اتنی دولت حاصل ہو جائے ، مجھے کوٹھی اور بنگلہ حاصل ہوجائے ، کاریں مل جائیں ، یہ سب خواہشات تو دل میں پیدا ہوتی رہتی ہیں،لیکن اس روئے زمین پر کون سا انسان ایبا ہے جس کی ہرخواہش پوری ہوجاتی ہو؟ کوئی ہے؟ نہیں۔ جاہے بڑے سے بڑابا دشاہ ہو، جا ہے بڑے سے بڑاولی اللہ ہو، بڑے سے بڑاصوفی ہو، بزرگ ہو، عالم ہو۔ کوئی نہیں ہے جس کی ہرخوا ہش پوری ہو جاتی ہو، یہ تو دنیا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ اس میں تمہاری کچھ خواہشات پوری ہول گی، اور کچھ نہیں ہول گی، جب ہر خواہش پوری نہیں ہوگی تواب دوصورتیں ہیں،ایک پیر کہ یا تو ساری زندگی خواہش پوری نہ ہونے پر کڑھتے رہو، اور پیشکوہ شکایت کرتے رہو کہ میری فلاں خواہش پوری نہیں ہوئی، میں فلاں چیز جاہ رہاتھا، وہ نہیں ملی ،ساری زندگی اس حسر ت اور افسوس میں گزار دو۔اس لئے کہ تقدیر ہے زیادہ تو تنہیں بھی کوئی چرنہیں مل سکتی، چاہے رو، جاہے فریاد کرو، جاہے کڑھتے رہو، اورلوگوں کے سامنے شکوے ہتے رہو، ملے گاوہی جو تقدیر میں لکھا ہے۔

اللدك فضلے برراضي موجاؤ

دوسری صورت میہ ہے کہ جو کچھل رہا ہے اس کوہنی خوشی قبول کرلو، اور

اللہ کے فیطے پرراضی ہوجاؤ،اور قناعت اختیار کرلو، بس یہی دوصور تیں ہیں، لہذا اللہ جل شانہ کی تقدیر پراوراس کی تقسیم پرراضی ہوجاؤ کہ تہہیں جتنا کچھ دیا ہے، تمہارے لئے وہ ہی مناسب ہے۔البتہ جائز اور حلال طریقوں سے تدبیر کرنامنع نہیں،لیکن تدبیر کرنے کے بعد جومل گیا، اس پرخوش ہوجاؤ کہ ہاں! میراحق اتناہی تھا، جو مجھے میر سے اللہ نے دیا،اب اس سے زیادہ کی ہوس میں مبتلا ہوکر خود بھی پریشان ہونا اور دوسروں کو بھی پریشان کرنا،اوراس کے لئے جائز اور ناجائز طریقے استعال کرنا یہ وہ بلا ہے جس میں آج پوری دنیا مبتلا ہوکر خود ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے کے ذریعے اس سے بچانے کی کوشش فرمارہے ہیں۔

## جائزاورحلال طریقے سے اعتدال سے کماؤ

پہلی بات ہے کہ دولت اور پینے کے حاصل کرنے کے لئے ناجائز
اور حرام تدبیر نہ ہو، بلکہ جوطریقہ بھی پینے کمانے کا انتیار کرووہ حلال اور جائز
ہونا چاہئے ، اور جو کچھ ملے اس پر قناعت اختیار کرو۔ دوسری بات ہے کہ
جائز اور حلال طریقوں کو بھی اعتدال کے ساتھ اختیار کرو، یہبیں کہ صبح سے کہ
شام تک بس پینے کمانے میں منہمک ہے، اور دنیا کی دوڑ دھوپ میں لگا ہوا ہے،
سب پچھل جانے کے باوجو دخوا ہش ہیہے کہ اور مل جائے ، اس دنیا کی حرص و
ہوس اتنی زیادہ ہوگئ ہے کہ ہروقت دل و د ماغ پر دنیا کی فکر سوار ہے۔ ایک
مؤمن کے اندر یہ چیز مطلوب نہیں، چاہے وہ جائز اور حلال طریقے سے کر رہا
ہو، اس لئے کہ جائز اور حلال طریقوں کے اندر بھی اعتدال مطلوب ہے، یہ نہ
ہو کہ دنیا کو اپنے او پر اس طرح سوار کر لیا کہ اب خواب بھی اس کے آر ہے

ہیں، بقول شخصے کہ جس تا جر کے د ماغ پر دنیا سوار ہوتی ہے، جب وہ رات کو بستر پرلیٹتا ہے تو آسان کے ستار ہے بھی اس کوآپس میں تجارت کرتے ہوئے نظرآتے ہیں، پیرحالت اچھی نہیں۔

پیپیوں کوخادم بناؤ،مخدوم نه بناؤ

ارے بھائی! یہ بیسہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا خادم بنا کر پیدا کیا ہے کہ تمہاری خدمت کرے، نہ یہ کہ یہ بیسہ تمہارا مخدوم بن جائے، اور تم اس کے خادم بن جاؤ کہ میں کس طرح اس کو حاصل کرلوں، کس طرح اس کو رکھوں، کہاں خرچ کروں؟ اور کس طرح مزید بیسہ بیدا کروں؟ ہم نے الٹا معاملہ کرلیا ہے کہ وہ بیسہ جو ہمارا خادم تھا، ہم نے اس کو مخدوم بنادیا ہے۔ اب اس بیسے کے بیجھیے اپنی جان بھی جارہی ہے، دین بھی خراب ہورہا ہے، لوگوں سے تعلقات بھی خراب ہورہی ہے، دین بھی خراب ہورہا سبق آموز واقعہ سبق آموز واقعہ

شخ سعدی رحمة الله علیہ نے '' گلتان' میں اپنا ایک قصہ کھا ہے کہ میں ایک مرتبہ سفر پر تھا کہ ایک شہر میں ایک تاجر کے گھر میں مقیم ہو گیا، بہت بڑا تاجر تھا، اس کا گھر بھی عالیشان تھا، اور اس میں دنیا کی ہر چیز موجود تھی۔ جب دستر خوان پر کھانے کے لئے بیٹھے تو بات چیت شروع ہوئی، اس تا جرکی عمر تقریباً و کسال تھی، میں نے اس تا جرسے کہا کہ الله تعالیٰ نے آپ کو بہت مال ودولت سے نواز ا ہے، اب کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ اس تا جرنے کہا کہ میں نے ساری دنیا میں گھوم لیا، اور الله تعالیٰ نے جمھے بہت کچھ عطافر مایا، لیکن میں ایک آخری تجارتی چکر لگانا چاہتا میں میرے دل میں ایک حسرت ہے وہ یہ کہ میں ایک آخری تجارتی چکر لگانا چاہتا

ہوں، اس کے بعد اپنی بقیہ زندگی آپ وطن میں گزار دوں گا، میں نے پوچھا کہ وہ آخری چکر کہ تفصیل ہے بتائی کہ میں ایران سے گندھک خرید کرچین جاؤں گا، وہاں سے چینی برتن خریدوں گا، میں ایران سے گندھک خرید کرچین جاؤں گا، اور روم سے ریشم خرید کر وہ برتن روم میں لے جا کر فروخت کروں گا، اور روم سے ریشم خرید کر ہندوستان میں فروخت کرون گا، اور ہندوستان سے لوہا خرید کر صلب میں فروخت کروں گا، اور علب کا آئینہ خرید کریمن میں فروخت کروں گا، اور یمن میں فروخت کروں گا، اور یمن اور کیمن میں فروخت کروں گا، اور کیمن میں فروخت کروں گا، اور اس کے بعد سفر چھوڑ کر سے چا در یہ خرید کر ایران میں فروخت کروں گا، اور اس کے بعد اس نے شخ سعدی ایک دکان میں بیٹھ کر بقیہ زندگی گز اردوں گا، اس کے بعد اس نے شخ سعدی سے کہا کہ تم بھی تو کہو، تم نے جو سفر میں دیکھا سنا ہوا س کے بارے میں بتاؤ، شخ سعدی نے کہا کہ بیدوشعر بن لو:

آل شنیدستی که در صحرائے غور بار سالارے بیفتاد از ستور گفت چشم تنگ دنیا دار را یا قاعت پر کند یا حال گور

کہ تم نے یہ قصہ سنا ہے کہ غور کے صحراء میں ایک سردار اپنے خچر پر سامان لے جار ہا تھا، خچر نے اس تا جرکو ینچے گرایا، وہ تا جر مرگیا، اور تجارت کا ساراسامان جنگل میں پڑارہ گیا، وہ بھرا ہواسامان زبانِ حال سے یہ کہہ رہاتھا کہ دنیا دار کی تنگ نظر کو یا تو قناعت بھر سکتی ہے، یا قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، اس کے بھرنے کا کوئی اور راستہیں۔ (گلتان سعدی، ص ۱۲۰)

انسان کا پیٹ قبر کی مٹی بھرسکتی ہے

شیخ سعدیؒ کے بیا شعار درحقیقت ایک حدیث کامضمون ہیں،جس میں

## نی کریم صلی الله علیه وسلم نے بیار شادفر مایا که:

لو كان لابن آدم وادياً من ذهب لا بتغي ان يكون له واديان،ولو كان له واديان من ذهب لابتغي ان يكون له ثالثاً ،ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب\_

"اگراہن آ دم کوسونے سے بھری ہوئی ایک وادی مل جائے تو وہ چاہےگا کہ میرے پاس سونے کی دو وادیاں ہوجا کمیں ، اور اگر دو وادیاں سونے سے بھری ہوئی مل جا کمیں تو وہ چاہے گا کہ مجھے تیسری وادی مل جائے ، اور ابن آ دم کا پیٹ سوائے مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی ، اس کا پیٹ ہر وقت خالی رہتا ہے ، اور کا دل چاہتا ہے کہ اس کے اندر اور آ جائے ، اور آ جائے ، اور بید پیٹ اس وقت بھرے گا جب وہ قبر میں جائے گا ، اور قبر کی مٹی اس میں داخل ہوگ تب وہ بھرے گا ، اس سے پہلے قناعت حاصل نہیں ہوگی۔

#### حرص وہوں چھوڑ دو

اس کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمار ہے ہیں کہ اگر راحت علیہ ہوتو قناعت پیدا کرو، وہ یہ کہ جائز اور حلال طریقے ہے جو کچھے کل رہا ہے، وہ الحمد للہ میرے لئے ایک نعت ہے، مجھے زیادہ کی ہوس نہیں۔ ایک بہت بڑا فقنہ جو ہمیشہ ہے ہے، لیکن آج یہ فقنہ بہت بڑھا ہوا ہے، وہ حرص و ہوس ہے، مثلاً بیرص ہے کہ فلال کے پاس جیسا بنگلہ ہے، میرے پاس بھی ویس گاڑی ہو، ویسا بنگلہ ہو، فلال کے پاس جیسی گاڑی ہے، میرے پاس بھی ویسی گاڑی ہو، فلال کے پاس جیس کار فی ہو، میرے پاس بھی ویسی گاڑی ہو، فلال کے پاس جیسا کار خانہ ہو۔ بلکہ میں اس سے بھی آگے بڑھ جاؤں، آگے بڑھنے کی دوڑ لگی ہوئی ہے، اگر فرض کرو

کہاس دوڑ کے باوجود حلال وحرام کی فکر ہے، تب بھی اپنے دل کا سکون تو اس دوڑ کے نتیج میں غارت کیے ہوئے ہے کہ مجھےاورمل جائے ،اورمل جائے۔ اپنے سے اونچے آ دمی کومت ویکھو

اب سوال ہے ہے کہ قناعت کسے پیدا ہوگی؟ اس کے بارے میں فرمایا
کہ دنیا کے معاملات میں اپنے سے او نچے آ دمی کومت دیھو، بلکہ اپنے سے
نیچ آ دمی کو دیکھو، اس لئے کہ اگر اپنے سے او نچے آ دمی کو دیکھو گے تو ہر وقت
دل میں ہے جسرت رہے گی کہ اچھا اس کے پاس ایسی گاڑی ہے، میرے پاس بھی ایسی گاڑی ہونی چا ہئے، اس کے پاس ایسا مکان ہے، میرے پاس بھی ایسی گاڑی ہونی چا ہئے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ہوں بڑھتی چلی جائے گی، لیکن جب تم اپنے سے نیچ آ دمی کو دیکھو گے تو اس صورت میں شکر کے جذبات پیدا ہوں گے، تم یہ سوچو گے کہ ہے بھی میری طرح گوشت پوست کا انسان ہے، اور ہیاس حالت میں زندگی گزار رہا ہے، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بہت پکھنو از ا ہے، میر سے بیراس حالت میں زندگی گزار رہا ہے، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بہت پکھنو از ا ہے، ہوگی دیات کا نسان کے اندر'' قناعت' پیدا ہوگی ۔ لہٰذا اپنے سے کمتر کو دیکھا کرو۔

## حضرت ابن عونٌ كا واقعه

محدثین میں ایک بزرگ گزرے ہیں حفزت ابن عون رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ ابتدائی زندگی میں میرا دولتمندوں اور مالداروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، اس کا نتیجہ بیتھا کہ'' فلم ارا کثر ھامنی'' یعنی مجھ سے زیادہ کوئی عمگین نہیں تھا، اس کا کپڑ امیر سے کپڑ سے سے اچھا ہے، اس کا گھر میر سے گھر سے اچھا ہے، اس کا گھر میر سے گھر سے اچھا

ہے، اس کی سواری میر ہے سواری ہے انچھی ہے، اس لئے میں ہروقت دل میں پریثان اور ممگین رہتا، پھر بعد میں میں نے فقراء اور غریبوں کی مجالت اور ان کے پاس اٹھنا بیٹھانا اختیار کیا تو ''فاستر حت'' مجھے آ رام مل گیا، کیوں؟ اس لئے اب میں بید کھتا ہوں کہ ہر شخص مالی اعتبار ہے مجھ ہے ممتر کہ اور بید دیکھتا ہوں کہ میرا مکان ان کے مکانات ہے اچھا ہے، میری سواری ان کی سواری ہے انچھی ہے، میر سے کپڑ وں سے انچھے ہیں، اب میں اپنی اس حالت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سب کے مقابلے میں انچھی حالت میں رکھا ہے۔

#### ونيا كامهنگاترين بإزار

ارے بھائی !اگرتم اپنے ہے اوپردیکھنا شروع کروگے تو اوپروالوں کی کوئی حداورانتہا ہی نہیں ہے۔اک مرتبہ میں امریکہ میں گیا،امریکا کے شہرلاس اینجلس میں ایک بازار ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا مہنگا ترین بازار ہے، اس بازار میں میرا جانا ہوا،میرے میز بان نے ایک دکان کی طرف اشارہ کیا، اس بازار میں میرا جانا ہوا،میرے میز بان نے ایک دکان کی طرف اشارہ کیا، اور کہا کہ یہ دکان ایس ہے کہ اس دکان میں رکھی ہوئی اشیاء کی قیمتیں تصور سے بھی زیادہ ہیں، مثلا یہ موزے جو سامنے رکھے ہوئے ہیں، ان کی قیمت لاکھرو ہے اور یہ سوٹ ماور یہ دکان وار صرف گیڑے اور سوٹ فروخت نہیں کرتا، بلکہ یہ مشورہ بھی دیتا ہے کہ آپ کے جسم پر کس قسم کا، کس ڈیز ائن کا اور کس کرکا لباس مناسب ہوگا، اور اس مشورے کے دس ہزار ڈالرا لگ چارج کس کرتا ہے، اور پھر اس سوٹ کی تیاری پر چالیس ، پچاس ہزار ڈالرا لگ ہوں کرتا ہے، اور پھر اس سوٹ کی تیاری پر چالیس ، پچاس ہزار ڈالرا لگ ہوں

گے،اس طرح ایک سوٹ جوآپ سرے لے کر پاؤں تک پہنیں گے بچاس ،ساٹھ ہزارڈ الرمیں تیار ہوگا۔

شنراده حإركيس اورد لي خواهش

اوراس شخص ہے لباس کے بارے میں مشورہ لینے کے لئے مہینوں پہلے وقت لینا پڑتا ہے، اور برطانیہ کے شنم ادہ چارلیس نے اس سے وقت ما نگا تو دو مہینے بعد کا وقت ملا، اب وہ شنم ادہ چارلیس دو مہینے تک تکلیف میں رہا، اس لئے کہ اس کا دل چاہ رہا ہے کہ اس سے ملاقات کی نضیلت مجھے حاصل ہوجائے، اور پھر اس کے مشور ہے ہیار کردہ سوٹ میں بھی پہنوں، اور پیسے خرچ کرنے کے لئے بھی تیار ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دل کی خواہش پوری شہیں ہورہی ہے دکی خواہش پوری منہیں ہورہی ہوگا کہ ساری دیکھو، اور سوچو کہ میں اس طرح لباس تیار کرا کر پہنوں، نتیجہ یہ ہوگا کہ ساری زندگی حرت میں گزرجائے گی، لیکن یہ خواہش پوری نہیں ہوگا کہ ساری زندگی حرت میں گزرجائے گی، لیکن یہ خواہش پوری نہیں ہوگا کہ ساری اپنے سے او پرد کھنا شروع کرو گے تو اس کی کوئی حذبیں۔ اس طرف دیکھو گے؟

جس بازار کامیں بیرواقعہ بتار ہاہوں ،ای بازار سے دومیل کے فاصلے پرایک اور بازار کامیں بیرواقعہ بتار ہاہوں ،ای بازار سے دومیل کے فاصلے برایک اور بازار میں بیمنظر بھی دیکھا کہ وہاں پرلوگٹرالیاں لے کر جار ہے ہیں ، اور کوکا کولا ،اور پیپی کولا کے خالی ڈ بے جمع کرر ہے ہیں ،اور ان کو فروخت کر کے اپنا پیٹ پال رہے ہیں ،اور رات کوسوتے وقت ای ٹرالی میں سے ایک کمبل نکالا ،اور راستے کے کنار بےٹرالی کھڑی کی ،اور و ہیں فٹ پاتھ پرسردی میں سوگے ۔اب بتاؤ! اُدھردیکھوگے؟ یا اِدھردیکھوگے؟ اگر اُدھردیکھو

گو تہ ہمارا پیٹ بھی نہیں جرے گا، بھی تہہاری آنکھ سے نہیں ہوگی، بھی تہہیں آرام اور سکون حاصل نہیں ہوگا، لیکن اگر دوسری طرف دیکھو گے اور بیسوچو گے کہ بیب کی اللہ کے بندے ہیں، کس طرح رات گزارتے ہیں، ریلوے آشیشن کے پلیٹ فارم پر سوکر رات گزار رہے ہیں، اللہ نے مجھے تو راحت اور آرام والا مکان عطا فر مایا ہے، اس سوچ کے نتیج میں اطمینان اور سکون عطا ہوگا۔ اس لئے حدیث شریف میں حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتا دیا کہ دین کے معاطع میں اپنے سے اعلیٰ کو دیکھو، اور دنیا کے معاطع میں اپنے سے مترکودیکھو، تو اس کے نتیج میں شکر پیدا ہوگا، اور قناعت پیدا ہوگا۔

# حرص وہوں انسان کوجلاتی رہتی ہے

قناعت سے بہتر کوئی دولت نہیں، کیونکہ جب انسان کے دل میں ہوں
کی آگ لگ جاتی ہے تو پھر اس کی کوئی حد و نہایت نہیں ہوتی، پھریہ ہوں
انسان کوجلاتی رہتی ہے، اور حاصل پچھنیں ہوتا، اس لئے حضور اقد س صلی اللہ
علیہ وسلم نے ہمیں مید دعا سکھائی، ہم سب کو بید دعا مانگی چاہئے، اگر عربی الفاظ
یاد ہوجائے تو بہت اچھاہے، ورنہ اردومیں، ہی ما نگ لیا کریں، وہ دعا ہے۔
اللّٰہ ہُمّ قَنِیْعُنی بِمَا رُزَقُتَنی وَ الحکُفُ عَلَی کُلِّ عَائِیہ ہِی مِنْ اِس پر مجھے قناعت
اکاللّٰہ ہُمّ قَنِیْعُنی بِمَا رُزَقُتَنی وَ الحکُفُ عَلی کُلّ عَائِیہ ہِی مِنْ اِس پر مجھے قناعت
عطافر ماد ہے ہے، اور جونعتیں مجھے حاصل نہیں ہیں، ان کے بدلے میں مجھے اپنی
طرف سے جومیر ہے جق میں بہتر ہو وہ عطافر ما۔ ہوسکتا ہے کہ میں جس چیز کی
خواہش کرر ہا ہوں، وہ میر ہے جق میں ٹھیک نہ ہو، مناسب نہ ہو، کین آ پ اپنے
فضل وکرم سے جوہمیں عطافر ما ئیں گے، وہی میرے حق میں مناسب ہوگا،

وہی مجھےعطا فر مادیں۔

ایک خوبصورت د عا

ا يك اوردعا حضورا قد س صلى الله عليه وسلم نے بيس سحائی كه:
اَللّٰهُ مَّ مَارَزَفَتَنِيُ مِمَّا أُحِبُ فَاجُعَلُهُ قُوَّةً لِي فِيُمَا تُحِبُ،
وَمَا زَوَيُتَ عَنِي مِمَّا أُحِبُ فَاجُعَلُهُ فَرَاغًا لِي فِيُمَا تُحِبُ

کیا عجیب وغریب دعاحضورا قدی صلی الله علیه وسلم نے مانگی ہے، فر مایا کہ اے الله! میری پسندیدہ چیز جو آپ نے مجھے عطا فر مائی ہے، اس چیز کوان کاموں کا ذریعہ بناد بچئے جو آپ کو پسند ہیں۔اور میری پسندیدہ چیز جو آپ نے مجھے نہیں دی تواس کے بدلے میں مجھے وہ چیز عطا فر ماد بچئے جو آپ کی پسند

ہے۔ نبی کے علاوہ کوئی دوسرا شخص بید دعا ما نگ ہی نہیں سکتا ، بہر حال! قناعت کے بغیراس دنیا میں راحت حاصل نہیں ہوسکتی۔

دولت نے بیے کو باپ سے دور کردیا

میں نے اپ والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ والد صاحب کے جانے والوں میں ایک تاجر تھے، ان کا ایک کاروبار کراچی میں تھا، ایک ممبئی میں، ایک سنگا پور میں، ایک بنکاک میں تھا، کئی شہروں میں فیکٹریاں لگی ہوئی تھیں، ایک بیٹا سنگا پور میں کام کرر ہا ہے، ایک بنکاک میں کام کرر ہا ہے، ایک ممبئی میں کام کرر ہا ہے، اورخود کراچی میں کام کرر ہے ہیں۔ والدصاحب نے ایک دن ان سے بوچھا کہ آپ کی اپنے بیٹوں سے ملاقات ہوجاتی ہے؟ جواب میں کہنے گئے کہ میری اپنے بیٹے سے ملاقات کواتے سال ہوگئے ہیں، حواب میں کہنے گئے کہ میری اپنے بیٹے سے ملاقات کواتے کاروبار میں مگن کے، اور دوسرا بیٹا اپنے کاروبار میں مگن

ہے،اور باپ اپنے کاروبار میں مگن ہیں،سالہاسال سے باپ نے اپنے بیٹے کی شکل نہیں دیکھی،اور بیٹے نے اپنے بیٹے کی شکل نہیں دیکھی،اور بیٹے نے باپ کی شکل نہیں دیکھی،اور بیٹے میں انسان کو اپنی روز اضافہ ہور ہا ہے۔ارے بھائی! جن پیپوں کے نتیجے میں انسان کو اپنی اولا دیے،اپنے باپ سے ملنے کی نعت نصیب نہ ہو،ایسا پیسہ س کام کا؟ اولا د کا قریب بڑی نعمت ہے۔

حضرت والدصاحب رحمة الله عليه فرمايا كرتے تھے كه قرآن كريم ميں ايك كافر كا واقعه بيان كيا ہے، جو بڑا كڑفتم كا كافر تھااور ہم نے اس كوكيسى نعمتوں ہے نوازاتھا،فرمایا:

وَ جَعَلُتُ لَهُ مَالاً مَمُدُودُدًا ،وَ بَنِينَ شُهُودُدًا (المدنر: ١٣،١٢)

لعنی ہم نے اس کو مال بھی ہے انتہا دیا تھا، اور اس کو اولا دبھی دی تھی جو
اس کے پاس موجودتھی۔ جس سے معلوم ہوا کہ اولا دکا پاس موجود ہونا ہے اللہ
جل شانہ کی عظیم نعمت ہے ،اگر انسان کے پاس روپیہ پبیہ تو ہولیکن اولا وقریب
نہ ہوتو ان پیپوں کا کیا فائدہ؟

اس مقدار پرراضی ہوجاؤ

اس لئے حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم فرمار ہے ہیں کہا گرتم صحیح معنی میں مالداری چاہتے ہوتو اس کا راستہ یہ ہے کہاس مقدار پر راضی ہو جاؤ جواللہ جل شانہ نے تمہاری قسمت کے حساب سے تمہیں عطافر مادی ، تو پھر انشاء اللہ راحت اور آرام میں رہو گے ، اور پھر کسی کے محتاج نہیں ہوگے ، اور نہ کسی کی طرف تمہاری نگاہیں اٹھیں گی ، اور تم سیر چشم رہو گے ۔ لیکن اگرتم اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہ ہوگے تو پھر ہزار ہاتھ پاؤں مارتے رہو، اور دل میں ٹمگین

بھی ہوتے رہو، بھی بھی دل کاغنیٰ حاصل نہیں ہوگا، جواصل مقصود ہے۔

# میرے بیانے میں کیکن حاصل میخانہ ہے

خلاصہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے میں دو باتوں کی تاکید فرمائی ہے، ایک قناعت حاصل کرنے کی ، دوسرے رضا بالقصناء کی ، آج مختصراً " قناعت ' کے بارے میں عرض کردیا کہ اپنے تمام معاملات میں جائز اور حلال طریقے ہے جو کچھ حاصل ہور ہاہے، اس پر خوش ہو جاؤ، دوسروں کی طرف مت دیھو کہ دوسروں کے پاس کیا ہے؟ ارے بھائی! دوسرے کا معاملہ وہ جائے ، تمہارا معاملہ تم جانو ، تم اس فکر میں کیوں پڑے ہو کہ دوسرے کے پاس کیا ہے؟

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا خوبصورت، بروامعنی خیز شعر ہے، اگر انسان اس پرعمل کرے تو اس کو برواسکون حاصل ہو جائے ، فرماتے ہیں:

> مجھ کواس سے کیاغرض کس جام میں ہے گئی مے میرے پیانے میں لیکن حاصلِ میخانہ ہے

مجھے اس سے کیاغرض کہ کس کے گلاس میں گتی ہے، ہاں مجھے جو پچھ ملا ہے، وہ میرے لئے حاصل میخانہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فر مایا ہے ، در حقیقت وہی میرے لئے کافی ہے، قناعت یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے پر راضی ہوجاؤ، اور اس کو اپنے لئے نعمت مجھو، اور اس پر اللہ تعالیٰ کوشکر ادا کرو، اور دوسروں کی طرف دکھے کرح ص وہوس میں مبتلانہ ہو۔

## تجارت کوتر قی دینا قناعت کے خلاف نہیں

یہاں میں ایک اور وضاحت کردوں ، وہ پیر کہ لوگ بعض اوقات قناعت'' كا مطلب بيتمجھ بيٹھتے ہيں،اوراس ساري گفتگو کا بيزنتيجه نكالتے ہيں کہ جو مخص تا جر ہے اس کو آ گے تجارت بڑھانے کی کوشش نہیں کرنی چاہئے ، قناعت کا مقصد پنہیں، میں نے تین الفاظ استعال کیے، ایک پیرکہ مال کمانے . طریقه جائز ہو، دوسرے وہ مال حلال ہو، تیسرے پیکہ اعتدال کے ساتھ ہو، ل كَيْ حضورا قدس صلى الله عليه وسلم في فرمايا' أجُهِ مِلُوا فِي الطَّلَب وَ تَوَكَّلُوا عَلَيْهِ '' للبذااعتدال كامطلب بيه بكه دنيا كمانے كواپنے او پرسوار نه كرو، مال کے خادم نہ بنو،اب اگرا یک شخص جائز طریقے سے اور اعتدال کے ساتھ اینے کارو بارکو بڑھار ہاہے،تو شریعت نے اس پر نہصرف پیہ کہ یابندی عا کہنہیں کی ، بلکہ بیمل قناعت کے بھی منافی نہیں ۔لیکن اگر کوئی شخص اینے کاروبار کو ناجائز اور حرام طریقے ہے بڑھار ہاہے، وہ تو بالکل ہی حرام ہے، دوسرا پیے کہ اگرچہ ناجائز کا ارتکاب نہیں ہور ہاہے، کیکن اعتدال سے بڑھا ہوا ہے، اس لئے کہون رات مال بڑھانے کےعلاوہ کوئی اورفکر ہی نہیں ہے، یا اس کاروبار کے نتیجے میں دوسروں کے حقوق یا مال ہور ہے ہیں ، یہ بھی اعتدال سے بڑھنے **میں داخل ہے، تیسرے ب**ے کہ آ دمی اس کاروبار میں ایسامشغول ہو گیا ہے کہاب س کوکسی و پنی محفل میں جانے کی فرصت نہیں ، دین کی بات سکھنے کی فرصت نہیں،کسی اللہ والے کے پاس جا کر بیٹنے کی فرصت نہیں، یہ بھی اعتدال سے خارج ہے،اور قناعت کے خلاف ہے۔

بہرحال!اعتدال کے ساتھ، جائز طریقے ہے دنیا کماؤ،اور جو ملے اس

پرراضی رہو، بس ای کا نام قناعت ہے، اس دنیا میں قناعت کے علاوہ راحت حاصل کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم سے ہم سب کو قناعت کی دولت عطافر مائے، آمین۔

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ الغلمين



مقام خطاب : جامع متجدبيت المكرّم

گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۹

## بسمر الله الرّحمٰن الرّحيمر

# الله کے فیصلے برراضی ہوجاؤ

الْحَمُدُ لِلّهِ نَحُمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنُ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّئَاتِ اَعُمَالِنَا مَنُ يَهُدِهِ اللّهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنُ يَهُدِهِ اللّهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنُ لَا لِللّهُ اللّهُ فَلاَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ اَشُهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الله وَاللّهُ الله عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارِكَ وَسَلّمَ تَسُلِيماً كِثيراً ... اما بعدفقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وَارْضِ بِمَا قَسَمَ اللّهُ لَكَ تَكُنُ رَسُولُ اللّهُ لَكَ تَكُنُ النّاسِ .

## تمهيد

بیالی محدیث ہے جس کا بیان گذشتہ دو تین روز سے چل رہا ہے، جس میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ جملے ارشاد فر مائے ، اور ہر جملہ ایک مستقل نصیحت پر مشتمل ہے، پہلا جملہ بیار شاوفر مایا :اتّ قِ الْسَمَ حَارِمَ تَکُنُ اَعُبَدَ السَّاسِ ۔ گنا ہوں ہے بچوتو تم ساری د نیا میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤگے۔ دوسرا جملہ بیار شادفر مایا : وَارْضِ بِسَا قَسَمَ اللّٰهُ لَكَ تَكُنُ اَعُنَى اللّٰهَ اللّٰهُ لَكَ تَكُنُ اَعُنَى اللّٰهِ عِنِ اللّٰهِ تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں جو بچھ کھا ہے، اس پر راضی ہوجا وَ تو تم سارے انسانوں میں سب سے زیادہ غنی ہوجا وگے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس دوسر نے جملے میں دوسیحتیں ہیں، ایک بیہ کہ انسان قناعت اختیار کہ اس دوسر نے جملے میں دوسیحتیں ہیں، ایک بیہ کہ انسان قناعت اختیار کرے، یعنی جائز اور حلال طریقے سے جو پچھا سے اس پر مبر اور شکر کرے۔ دوسر ے یہ کہ اللّٰہ کی تقدیم پر اور اللّٰہ کے فیصلے پر راضی رہے، جس کو "دِضابالقضاء" کہتے ہیں، قناعت کے بار سے میں گذشتہ کل پچھ گذار شات عرض کردیں تھیں۔

## اس كائنات ميں تين عالم ہيں

اس جملے کا دوسرا پہلو''رضا بالقصاء'' ہے، یہ صرف مال و دولت ہی کے معاطے میں نہیں، بلکہ زندگی میں انسان کے ساتھ جتنے واقعات پیش آتے ہیں، ان سب میں اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا''رضا بالقصاء'' ہے۔اللہ تعالی نے اس کا ئنات میں تین عالم پیدا فرمائے ہیں، ایک عالم وہ ہے جس میں خوشی ہی خوشی ہی خوشی ہی خوشی ہی خوشی ہی تکیف کا وہاں نام نہیں، تکلیف کا وہاں گزر منہیں، تکلیف کا وہاں گزر منہیں، وہ عالم جنت ہے، اللہ تعالی اپنے فضل وکرم ہے ہم سب کوعطا فرمائے، آمین۔ ووسرا عالم وہ ہے جہاں تکلیف ہی تکلیف ہی تکلیف ہی تکلیف ہی میں میں کو اس ہی صدمہ ہے، وہ ہے عالم جنم ، اللہ تعالی اپنے فضل وکرم سے ہم سب کو اس ہی صدمہ ہے، وہ ہے عالم جنم ، اللہ تعالی اپنے فضل وکرم سے ہم سب کو اس ہی صدمہ ہے، وہ ہے عالم جنم ، اللہ تعالی اپنے فضل وکرم سے ہم سب کو اس ہی صدمہ ہے، وہ ہے تا میں رکھے، آمین۔ ان دونوں کے درمیان یہ ''عالم دنیا'' ہے، جس سے پناہ میں رکھے، آمین۔ ان دونوں کے درمیان یہ ''عالم دنیا'' ہے، جس

میں خوثی بھی ہے، رنج بھی ہے، راحت بھی ہے، تکلیف بھی ہے، اس کا ئنات میں کوئی انسان ایسانہیں ہے جس کوخوثی ہی خوثی ملی ہو، صدمہ نہ ملا ہو، یا جس کو صدمہ ہی صدمہ ملا ہو، خوثی نہ ملی ہو، بلکہ دنیا میں دونوں چیزیں ملی جلی چلتی ہیں۔ رنج اور تکلیف ضرور پہنچے گی

لہذاا س دنیا میں ایے واقعات لاز ما پیش آنے ہیں جوانسان کی طبیعت کے خلاف ہوں گے، جن سے انسان کوصد مداور رنح پہنچے گا، تکلیف پہنچے گا، تکلیف کے نتیج میں چاہے آدمی روئے، چاہے اظہار رنح کرے، لیکن اس تکلیف کے نتیج میں چاہے آدمی روئے، چاہے اظہار رنح کرے، لیکن اس کا دل اس بات پر راضی ہو کہ اللہ تعالی نے میرے لئے جو فیصلہ کیا ہے، وہ فیصلہ برحق ہے، اگر چہ اس سے مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے، اس کا نام رضا بالقضاء "ہے، مثلاً کوئی بیماری آگئی، اب اس بیماری کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، مثلاً کوئی بیماری آگئی، اب اس بیماری کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، صدمہ بھی ہے، آہ بھی منہ سے نکل رہی ہے، رونا بھی آر ہا ہے، کین دلی سے، صدمہ بھی ہے، آہ بھی منہ سے نکل رہی ہے، رونا بھی آر ہا ہے، کین دلی سے، صدمہ بھی ہے، آہ بھی منہ سے نکل رہی ہے، رونا بھی آر ہا ہے، کین دلی سے، مجھے اس پر کوئی شکوہ نہیں، اللہ تعالی کی نقد پر سے مجھے کوئی شکا یت نہیں، اس کا نام "رضا بالقضاء" ہے، جومطلوب ہے۔

#### ول میں شکایت نہ ہو

حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب حضور اقدی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزاد ہے کہ وفات ہوئی تو آپ نے فر مایا کہ آنکھ ہے آنسو جاری ہیں، دل میں صدمہ ہور ہاہے، لیکن ہم چونکہ اللہ جل شانہ کے فیصلے پر راضی ہیں، لہذا ہم وہی کہیں گے جواللہ تعالی نے فر مایا۔ لہذا "رصا بالقصا" میں دونوں چیزیں جمع ہوجاتی ہیں کہ صدمہ بھی ہے، آنسو بھی بہہ رہے ہیں، تکلیف بھی ہور ہی

ہے، کین دل اللہ جل شانہ کے فیصلے پر مظمئن ہے کہ اس نے تقدیر میں جو پچھ کھا تھا وہ برحق تھا، اور حکمت کے عین مطابق تھا، یہ ہے'' رضا بالقصاء'' اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطافر مادے، آمین ۔ خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان کوکوئی تکلیف پہنچتو وہ یہ کہنا شروع کردے کہ یہ مصیبت مجھ پر ہی کیوں آئی ؟ ایسامیس نے کون ساگناہ کرلیا جس کی پاداش میں پکڑا گیا۔ العیاذ باللہ۔ اس قسم کے کلمات زبان سے نکل جاتے ہیں، یہ در حقیقت بے صبری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر شکوہ ہے، جس سے ہر مسلمان کو بناہ مانگنی چاہئے، اور بھی ایسا جملہ زبان پر نہیں لانا چاہئے۔

ایسا جملہ زبان پر نہیں لانا چاہئے۔

رونے کی اجازت دیدی

یہ تواللہ تبارک و تعالی کافضل و کرم ہے کہ باوجود یکہ ان کا ہر فیصلہ حکمت کے عین مطابق ہے، اس کے باوجود اللہ تعالی نے ہمیں مصیبت اور تکلیف پر رونے کی اجازت دے رکھی ہے، ور نہ اللہ تعالی یہ حکم بھی دے سکتے تھے کہ میں نے یہ فیصلہ اپنی حکمت کے مطابق کیا ہے، اور اسی میں تمہارے لئے خیر ہے، اور اسی بیٹ تہمہیں رونے کی اجازت نہیں ۔لیکن چونکہ اللہ تعالی ہمارے ضعف اور ہماری کم وری سے باخبر ہیں، اور جانتے ہیں کہ اس بندے کو ہماری حکمتوں کا پیتے نہیں، البندا اگر یہ رور ہا ہے تو رونے دو، بلکہ فر مایا ہم رونے پر اور دل کے صدمے پر تمہیں اجر بھی دیں گے، بس ایک بات کا مطالبہ ہے، وہ یہ کہ ہمارے فیصلے پر اعتراض نہ کرنا، شکایت نہ کرنا۔

ای واسطے حضرت ذالنون مصری رحمة الله علیہ کے بارے میں لکھا ہے

جوالله گی مرضی و ہی میری مرضی

کہ ان ہے کئی نے یو چھا کہ حضرت! کیسے مزاج ہیں؟ جواب میں فر مایا کہاس تخص کا کیا مزاج یو چھے ہو کہ اس کا ئنات میں جو پچھ ہور ہاہے اس کی مرضی کے مطابق ہور ہاہے، یعنی اینے بارے میں فرمایا کہ جو کچھ کا ننات میں ہور ہا ہے وہ میرے مزاج کے مطابق ہور ہاہے، اس لئے مجھ سے زیادہ خوشی میں عیش وآ رام میں کون ہوگا؟ سوال کرنے والے نے کہا کہ بیے کیے ہوسکتا ہے؟ آج تک کی شخص کے بارے میں نہ بیہ سااور نہ بیددیکھا کہ ہرکام اس کی مرضی کے مطابق ہور ہاہو، یہاں تک کہ انبیاء کیہم السلام کے ساتھ بھی ایسانہیں ہوا کہ جوانبیاءکرام نے جا ہا ہو وہ ہوگیا ہو، آپ کے ساتھ پہ کیے ہوگیا؟ جواب میں حضرت ذالنون مصری رحمۃ اللّٰہ علیہ نے فر مایا کہ میں نے اپنی مرضی کواللّٰہ کی رضی میں فنا کردیا ہے، یعنی جومیر نے مولی کی مشیت ، وہ ہی میری بھی مرضی ، برے مولیٰ نے جو فیصلہ کر دیا ، میں بھی اس پر راضی ہوں ، بس اب کا ئنات میں جو کچھ ہور ہاہے وہ میری مرضی کے مطابق ہور ہاہے، اس کئے کہ میری رضی وہی ہے جواللہ کی مرضی ہے۔

# حضرت خضرًے ملا قات كا حكم

بھائی! اگرانسان اللہ تعالیٰ نے فیصلے پر راضی ہوجائے تو اس سے زیادہ راحت کا کوئی اور کام نہیں۔ اب سوال ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی کیوں ہو جائے؟ جبکہ بظاہروہ فیصلہ دیکھنے میں برااور تکلیف دہ معلوم ہور ہاہے، اس کی وجہ اللہ جل شانہ نے سورۃ الکہف میں بیان فر مادی، جہاں حضرت موی علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ بیان فر مایا ہے، اس ملاقات کا سبب میہوا کہ کی شخص نے حضرت موی علیہ السلام کے مطرق علیہ السلام کے حضرت موی علیہ السلام سے سوال کیا کہ

اس وقت روئے زبین پرسب سے بڑا عالم کون ہے؟ ظاہر ہے کہ اس وقت موٹی علیہ السلام پینجبر تھے، اور پوری روئے زبین پرآپ کا مقام سب سے اعلی تھا، اس لئے انہوں نے کہددیا کہ'' سب سے بڑا عالم میں ہول''اس لئے کہ پینجبر سے بڑا عالم تو کوئی ہوتا نہیں، لیکن اللہ جل شانہ کو حضرت موٹی علیہ السلام کا یہ جواب بیند نہیں آیا کہ انہوں نے اپ آپ کوسب سے بڑا عالم کہددیا، اور ساتھ میں ان کو تنبیہ کرنی مقصودتھی کہ علم کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا چاہئے تھا کہ جمیں کیا معلوم کہ کون بڑا عالم ہے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانے ہیں، اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان سے فر مایا کہ جم تہمیں ایک تعالیٰ ہی بہتر جانے ہیں، اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان سے فر مایا کہ جم تہمیں ایک ایسے بند ہے کے پاس تھیج ہیں جوتم سے زیادہ علم رکھتا ہے، چنانچے حضرت موٹی علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تھیج دیا۔

# حضرت موسى عليه السلام كاخاموش ندربهنا

اور بیتهم دیا کہ کچھ دن ان کے پاس رہو، اوران کی صحبت حاصل کرو،
اب حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موٹی علیہ السلام پر پابندی لگا دی کہ اگر
میرے ساتھ رہنا ہے تو خاموش رہنا ہوگا، میرے سے کوئی سوال کرنے کی
اجازت نہیں، حضرت موٹی علیہ السلام نے آپ سے وعدہ کرلیا کہ اچھی بات
ہے، مگر جب ان کے ساتھ سفر پر چلے تو دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام جو کام
کررہے ہیں وہ الٹا کررہے ہیں، چنا نچہ دریا پار کرنے کے لئے کشتی میں ہیٹھے تو
اس کشتی کے تختے نکال دیے، حضرت موٹی علیہ السلام پینمبر تھے، آپ سے
خاموش نہیں رہا گیا، آپ نے فرمایا: لَقَدُ حِنْتَ شَیْعًا اِمُرًا (الکہ فد ۷۰)۔ (یعنی
عمر نے ایک عجیب چیز کرلی) حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تو پہلے
تم نے ایک عجیب چیز کرلی) حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تو پہلے

ہی کہددیا تھا کہ خاموش رہنا، کچھ مت بولنا، جب تک میں نہ بتا ؤں،حضرت موى علىداللام في كها كدا جهامعاف كردو: لا تُوَاحِدُنِي بمَا نَسِيتُ وَلا تُسرُهِ قُنِي مِنُ أَمُرِي عُسُرًا (الكهد:٧٢)\_ (مير \_ بھو لئے يرمواخذه نه ریں،میرا کام مجھ پرمشکل مت کیجئے ) جب آ گے چلے تو دیکھا کہ ایک بچہ تھیل رہاہے،حضرت خضرعلیہالسلام نے اس بیچے کوتل کر دیا،اب وہ بچہ نابالغ معصوم، وہ بچیکی گناہ میں بھی مبتلانہیں ہوا، ایسے بچے گفتل کر دینا بڑا سنگین گناہ تھا،حفرت موی علیہ السلام تو پنجمبر تھے، ایے فعل کو کیسے برداشت کر سکتے تھے، فوراً انہوں نے اور زیادہ شد ت سے اس عمل برنگیر کی کہ یہ کیا ہور ہاہے؟ لَفَ مُحِنُتَ شَيْئًا نُكُرًا (الكهد:٧) يبتوتم ني بهت براكام كيا كهايك يج كومار ڈالا،حضرت خضرعلیہ السلام نے کہا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میرے ساتھ حیب جاب چلنا،حضرت موی علیه السلام نے فرمایا که اس قتم کے منظر ویکھنا میرے بس کی بات نہیں ،اب اگر میں بولوں تو آپ کا راستہ الگ ،میرا راستہ الگ، میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا۔

# ان کی د نیااور ہے

اس طرح الله جل شانه نے مختلف واقعات دکھائے، اب دیکھئے کہ حضرت موئی علیہ السلام وعدہ کرچکے تھے کہ آپ جیسا کہیں گے ویبا ہی کروں گا، اگر آپ بیہ کہتے ہیں کہ میں سوال نہیں کروں ، تو میں سوال نہیں کروں گا، اگر آپ بیہ کہتے ہیں کہ میں سوال نہیں کروں گا، ایکن جب وقت آیا تو ہر جگہ بو چھا، ہر جگہ اعتراض کیا، کیوں؟ اس لئے کہ وعدہ اپنی جگہ تھا، شریعت کا حکم یہی ہے کہ اگر تم کی اپنی جگہ تھا، شریعت کا حکم یہی ہے کہ اگر تم کی بی جب کہ اگر تم کی بی جب کہ اگر تم کی بیا جب کہ اگر تم کی بی جب کہ اگر تم کی ایکا فقاضا

نہیں۔ بعد میں حفرت خفر علیہ السلام نے ان تمام امور کی وجہ بیان کی کہ میں نے کون ساکام کیوں کیا تھا؟ نے کون ساکام کیوں کیا تھا؟ اور وہ دیوار کیوں سیدھی کی تھی؟ اس کی تفصیل بتا تا ہوں کہ اس بچے کے پیچھے کیا مقاصد تھے؟ چنانچہ وہ مقاصد بتادیے، تبجھ میں بھی آگئے، پھر بھی حفزت موئی علیہ السلام ان کے ساتھ آگئییں چلے، اس لئے کہ ان کی دنیا اور ہے، ہماری دنیا اور ہے، ہماری دنیا اور ہے، ہماری دنیا اور ہے، ہمارا تمہارامیل نہیں ہوسکتا۔

ہرواقعہ میں حکمتیں پوشیدہ ہیں

اللہ تعالی نے حضرت موتی علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جو بھیجا تھا، اس کے ذریعے در حقیقت ہیں جو واقعات پیش آرہے ہیں، تم ان واقعات کی صرف ظاہر پر مت جاؤ، بلکہ ان کے پیچھے اللہ تعالی کی نہ جانے کیا کیا گئا حکمتیں پوشیدہ ہیں جو تہاری عقل کی ادراک سے ماوراء ہیں۔ایک دنیاوہ ہے جس کو'' تشریعی دنیا'' کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کی شریعت کی دنیا جس میں ظاہری احکام کے ہم مکلف ہیں، مثلاً سے کہ کی کو نقصان مت پہنچاؤ، کی کو تکلیف مت دو، کئی کو تکلیف مت کرو، کو تکلیف مت کرو، کی کو تکلیف مت کے مکلف ہیں۔

بچے کولِ کرنے کی حکمت

کیکن کا ئنات میں جو واقعات ہمیں ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں ، جن کو ہم دیکھتے اور سنتے ہیں ، ہم ان واقعات کواپنے محدود مفاد کے دائرے میں رہ کرسو چے ہیں، جبکہ ان واقعات کا فیصلہ اس فرات کی طرف ہے ہور ہا ہوتا ہے جس کے قبضہ قدرت میں پوری کا کنات کی وسعتیں ہیں، وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ اب حضرت خفر علیہ السلام سے واقعے میں دیکھئے کہ انہوں نے اس بچے کوتل کر دیا، اگر حضرت خفر علیہ السلام اس کوتل نہ کرتے، بلکہ اچا تک وہ بچہ مرجاتا، یا کوئی دوسرا آ دی اس کوتل کر دیتا تو آپ اس وقت یہی سوچے کہ یہ بہت براکام ہوا، اس لئے کہ یہ نابالغ اور معصوم بچھا، اور کی نے اس کوتل کر دیا، آپ اس وقت یہی سوچے فتل کر دیا، آپ اس بچ کومظلوم بچھے، اور اس پر ترس کھاتے، لیکن اللہ تعالی نے یہ دکھا دیا کہ یہ واقعہ طاہری نظر میں تو بہت براتھا، لیکن اس واقعے کے پیچھے کا کا کنات کے مجموعی نظام کے تحت جو حکمت تھی وہ پچھا ورتھی، اس لئے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر سرش ہونے والا تھا، اور یہ بچہ اپنے ماں باپ کوبھی دین سے گراہ کر دیا، اور اس کے بدلے دوسرا بچہ دیے والا تھا، لہذا ہم نے اس بچ کوشم کر دیا، اور اس کے بدلے دوسرا بچہ دید والا تھا، لہذا ہم نے اس بچ کوشم کر دیا، اور اس کے بدلے دوسرا بچہ دید والا تھا، لہذا ہم نے اس بچ کوشم کر دیا، اور اس کے بدلے دوسرا بچہ دید یا، حضرت خفر علیہ السلام نے یہ حکمت بتا دی۔

# اینی عقل کو چھوڑ دو

لین اگر انسان اپنی عقل سے سارے فیطے کرنے لگے تو وہ یہاں پر اعتراض کرسکتا ہے کہ اس بچے کو پیدا کرکے ماردینے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ اس بچے کو پیدا ہی نہ کرتے ، اور اس کے ماں باپ کو پہلے ہی اچھا بچہ ویدیتے ،ایسا کیوں نہیں کیا؟ اس کا کیا جواب ہے؟ یا در کھئے انسان کے پاس آخر کار اس کے سواکوئی چارہ کارنہیں کہ انسان اپنی عقل کے ہتھیارڈ ال دے ، اور بیہ کہہ دے کہ بیسارے فیصلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہورہے ہیں ، ہماری محدود عقل اس کی حکمتوں اور اس کے فوائد کا ادر اک کر ہی نہیں سکتی۔ بہر حال! بظاہر بچے کے قبل کا واقعہ برانظر آ رہاہے، کیکن پوری کا ئنات کے مجموعی انتظام کے لحاظ سے وہ عظیم واقعہ ہوتا ہے۔

موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں

ان کی حکمت اور مصلحت کو د تکھئے کہ فرعون کے گھر میں موی علیہ السلام کی پرورش کرارہے ہیں، اور حضرت جبرئیل علیہ السلام کے ذریعے ''سامری'' کی برورش کرارہے ہیں:

> وَ مُوْسَىٰ الَّذِي رَبَّهُ جِبُرِيُلُ كَافِرُ وَمُوْسَىٰ الَّذِي رَبَّهُ فِرُعُوْنُ مُرْسَلُ

سامری کا نام بھی'' موسی'' تھا،اس کی پرورش حضرت جبرئیل علیہ السلام نے کی تھی، جب فرعون نے بچوں کے قبل کا تھم جاری کیا تو اس وقت سامری کی پیدائش ہوئی تو سامری کی مال نے اس کو پہاڑ کی ایک غار میں رکھ دیا، اس غار میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرئیل امین کو بھیج دیا کہ اس غار میں ایک بچہ پڑا ہوا ہے، اس بچے کو کھلا و پلاؤ، اور اسکی پرورش کرو، چنا نچہ حضرت جبرئیل علیہ السلام روز انہ اس بچے کو کھلاتے بلا تے تھے۔لیکن وہ بچہ بڑا ہونے جبرئیل علیہ السلام روز انہ اس بیچے کو کھلاتے بلاتے تھے۔لیکن وہ بچہ بڑا ہونے

کے بعد''سامری'' جاد وگر کا فربن گیا، اس شعر میں یہی کہا جار ہاہے کہ جس موکی کو جبرئیل امین نے پالا وہ کا فرہو گیا، اور جس موکیٰ کوفرعون نے پالا وہ پنجبرہوئے، پیتوان کی حکمت اور قدرت کے کرشے ہیں، جوانسان کی سمجھ سے

بالاتر ہیں۔

عبرتناك واقعه

ایک قصہ کتابوں میں لکھا ہے۔ یہ قصہ کتنامتندا ور درست ہے؟ بیتواللہ

ہی کومعلوم ہے،لیکن بیرقصہ بڑا عبرتناک ہے، وہ بیر کہ اللہ جل شانہ نے ملک الموت سے یو جھا کہ میں نے تمہیں انسانوں کی روحیں قبض کرنے برمقرر کررکھاہے،اورتم بے شارانسانوں کی روحیں روزانہ قبض کرتے ہو، کیا بھی کسی شخص کی روح قبض کرتے ہوئے تنہبیں ترس بھی آیا؟ جواب میں ملک الموت نے کہا کہ ہاں! ترس آیا، اللہ تعالیٰ نے یو چھا کہ کس پرترس آیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ دوآ دمیوں پر مجھے ترس آیا، اللہ تعالیٰ نے یو جھا کہ کون سے دو آ دمیوں برحمہیں ترس آیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک مرتبہ سمندر میں جہاز جار ہاتھا،طوفان آیا،اورطوفان میں وہ جہاز تباہ ہوگیا،لوگ ڈوب گئے، کچھ لوگ جنہیں تختوں کا سہارامل گیا، وہ نچ گئے،ایک عورت جو حاملہ تھی، وہ بھی کسی طرح ایک تختے پرسوار ہوگئ،اورای تختے ہروہ کنارے کی طرف جارہی تھی کہ اس کا بچہ بیدا ہوگیا، جب بچہ پیدا ہوگیا تو آپ کی طرف سے بیتکم آیا کہ ماں کی روح قبض کرلو، میں نے سوچا کہ یہ بچہابھی دنیا میں آیا ہے، نہاس بچے کا کوئی گھرہے، نیاس کا باپ ہے، نہ کوئی اور رشتہ دار دیکھنے والا ہے، لے دے کے ایک ماں تھی ، اس کی روح قبض کرنے کا تھم دیدیا ، مجھے اس بچے پرترس آیا یہ یہ بچے سمندر کے بچ میں تختے پر کس طرح زندگی گزارے گا۔

## شدّ اديرملك الموت كاترس كھانا

اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اور کس پرترس آیا؟ جواب میں ملک الموت نے کہا کہ ایک ہرکا کہا کہ ایک با دشاہ تھا، جس نے دنیا میں ایک جنت بنوائی، اور اپنا زندگی بھر کا سرمایہ اس جنت کو بنانے پرخرچ کر دیا، اور بڑی عالیشان جنت بنار ہاتھا، اور اس نے بیتہیہ کیا تھا کہ جب تک وہ جنت مکمل طور پر تیار نہیں ہوجائے گی، اس وقت تک اس کے اندر داخل نہیں ہوں گا، جب مدتوں کے بعد تیار ہوگئی تو اس
وقت اس نے اس جنت کے اندر جانے کا ارادہ کیا، جب وہ اندر داخل ہونے
لگا اور ابھی اس کا ایک پاؤں جنت کے اندر تھا، اور ایک پاؤں جنت کے باہر
تھا، اس وقت آپ کا حکم آگیا کہ اس کی روح قبض کرلو، اس وقت مجھے اس پر
ترس آیا کہ پیخض کیسا ہی براسہی ، لیکن اس نے اتن محنت ومشقت سے وہ جنت
بنوائی تھی ، کم از کم اندر جا کر اس جنت کود کھے ہی لیتا، اور کم از کم اس کی محنت کا
پچھ صلہ اس کو دنیا کے اندر مل جاتا۔

# ایک آ دمی پر دومر تبه ترس کھانا

اللہ تعالیٰ نے فر مایا اے ملک الموت! تم نے ایک ہی آ دمی پر دومرتبہ ترس کھایا، اس لئے کہ یہ بادشاہ وہی بچہ تھا جس کو شختے پر تیرتا ہوائم نے دیکھا تھا، اوراس کی ماں کی روح قبض کرتے وقت تم نے اس بچے پر ترس کھایا تھا، وہی بچہ اب بادشاہ کی روح قبض کرتے ہوئے تم نے دوبارہ اس پر ترس کھایا، بہر حال! ان کی حکمت کے بھید کون جان سکتا ہے؟ کس کے ساتھ کیا معاملہ ہور ہا ہے؟ اور کس کی زندگی کس طرح گزر رہی ہے؟ یہ بات انسان کی عقل سے ماوراء ہے کہ اس کا نئات کا نظام کس طرح چل رہی ہے؟ یہ بات انسان کی عقل سے ماوراء ہے کہ اس کا نئات کا نظام کس کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہوجائے، اور ہم تھیار ڈال دے کہ ہاں! جو کہوں اللہ تعالیٰ کے فیصلے بی میں بنہیں جان سکتا کہ اس فیصلے کے پیچھے کیا حکمت پوشیدہ ہے وہی درست ہے، میں بنہیں جان سکتا کہ اس فیصلے کے پیچھے کیا حکمت پوشیدہ ہے، یہ انہی کے فیصلے ہیں کہ بڑے بڑے سرکش اور بڑے کیا حکمت پوشیدہ ہے، یہ ان کو ڈھیل دیتے رہتے ہیں، وہ لوگ اس دنیا کو تا فر مان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتے رہتے ہیں، وہ لوگ اس دنیا

میں بڑھ رہے ہیں، تر قی کررہے ہیں، ان کا ڈنکائ رہاہے،ان کے یاس وولت آرہی ہے، ان کے پاس ہرقتم کے وسائل موجود ہیں، اور جوایخ پیارے ہیں، جوایے محبوب ہیں، ان کوآروں سے چروایا جار ہاہے، حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت زکریّا علیہ السلام کوآ روں ہے چروا دیا، میدانہی کے فیلے ہیں ،مولا ناروی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں:

> مًا پروريم دشمن وما مي كشيم دوست کس را چون و چرا نه رسد در قضاء ما

ہم بعض او قات اینے دشمن کو یا لتے ہیں ،اورا ینے پیاروں کومرو ہیں ، ہمار بے فیصلے میں کسی کو چون و چرا کی محال نہیں ۔

نبياء يهم السلام يربلائين سب يے زيادہ

ارےانبیاء کیہم السلام سے زیادہ اللہ کے لاڈ لےکون ہوں گے؟ لیکن حدیث شریف میں آتا ہے کہ:

أَشِّدُ النَّاسِ بَلاءً ٱلْآنُبِيَاءُ ثُمَّ الْآمُثَلُ فَالْآمُثَلُ

سب سے زیادہ بلائیں اور آ ز مائشیں انبیا علیہم السلام بر آتی ہیں ، پھر جو ان سے جتنازیا دہ قریب ہوتا ہےان کے اویرآتی ہیں۔اس لئے کا سَات میں وا تع ہونے والے واقعات کے بارے میں اس کےسواءکوئی حارہ کارنہیں کہ انسان ان واقعات میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوجائے کہ ان کا جوبھی فیصلہ ہے،اس کی حکمتیں وہی جانتے ہیں،ہمنہیں جانتے،بس ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں اور قدرتوں کے آ گے سر جھکا دیں ،اس میں کسی رائے زنی کی نجائشنہیں ،اس کا جو فیصلہ ہے وہ برحق ہے۔

### زلزله آنے میں حکمت اور مصلحت

اب ہمارے ملک میں چندروز پہلے زلزلہ آیا، بیکتنی بڑی آفت اور مصیبت بھی ، کتنے شہروں میں ہمار ہے مسلمان بہن بھائی پریشانی کا شکار ہو گئے ، اب بظاہر دیکھنے میں اس واقعے میں کوئی خیر کا پہلونظرنہیں آتا ، بظاہر بیرواقعہ برا ہی براہے، ہزاروں انسان اس میں شہید ہوئے، ہزاروں انسان زخمی ہوئے ، ہزاروں انسان بے گھر ہوئے ،لیکن اگر ایک شخص صاحب ایمان ہے تو اس کے لئے اس کے سواء کوئی حارہ کارنہیں کہ وہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس واقعے کے بیچھے کیامصلحتیں کام کررہی ہیں ،اوراللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ کیا بھلائیاں پیدا کرے گا ،اور کا ئنات کے مجموعی نظام کے اعتبار ہے اس کے اندر کیا خبر کا بہلو ہے؟ میں نہیں جا نتا لیکن اتنا جا نتا ہوں کہ اس کا سُنات کا کوئی ذرہ کوئی پتھ الله تعالیٰ کی مثیت کے بغیر نہیں ہاتا ، اور کوئی حرکت اس کا ئنات میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کے بغیرنہیں ہوتی ،للہذا سرتسلیم خم ہے، جو کچھے ہوا، وہ ان کی حکمت کے عین مطابق ہوا، حاہے ہماری سمجھ میں وہ حکمت آئے ، یا نہ آئے ،ہم اس پر کوئی رائے زنی نہیں کرتے۔

# بەزلزلەعذاب تقايانهيس؟

اب آج کل اخبارات میں ،رسائل میں اور دوسرے ذرائع ابلاغ میں میں جہت چل پڑی ہے کہ بید بید چل پڑی ہے کہ بید بید جہت چل پڑی ہے ،اور ایک قوم اس کے عذاب ہونے کی نفی کرر ،ی ہے ،خوب سمجھ لیں کہ بورے جزم ، وثو ق اور یقین کے ساتھ اس زلزلہ کے بارے میں کوئی بات کہناانسان کے دسترس سے باہر ہے ،اس لئے کہوہ یقین کہاں سے لائے بات کہناانسان کے دسترس سے باہر ہے ،اس لئے کہوہ یقین کہاں سے لائے

گا؟ کیا تمہارے پاس وحی آئی تھی؟ لہذا کا ئنات کے ان واقعات کے بارے میں کس بنیاد پر یقین کے ساتھ فیصلہ کر سکتے ہو؟ ارے بیرسارے واقعات تو اس ذات کی طرف ہے کنٹرول ہورہے ہیں جس کے ہاتھوں میں پوری کا ئنات کی باگ دوڑ ہے، وہی فیصلہ کرتا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ اس فیصلے کا ئنات کی باگ دوڑ ہے، وہی فیصلہ کرتا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ اس فیصلے کے بیچھے کیا اسباب ہیں؟ کمیا فائدے اور حکمتیں ہیں؟ بیسب ہماری سمجھ سے مالاتر ہے۔

## تفویض کا ' اختیار کرو

سورة الكہف ميں اللہ تعالیٰ نے حضرت خضرعليه السلام كا جو واقعه بيان فرمايا، وہ يہى بات سمجھانے كے لئے بيان فرمايا كه جب اس كا ئنات ميں غير اختيارى واقعات رونما ہوں تو اس ميں اپنی عقل دوڑانے كے بجائے اس كا معاملہ اللہ كے حوالے كرو، اور تفويض كامل اختيار كرو۔ يہاں بھى ايك مؤمن كا كام بيہ ہے كہ وہ جزم اور يقين كے ساتھ كوئى رائے زنی نہ كرے، بلكہ يہ كہ كام بيہ ہے كہ وہ جزم اور يقين كے ساتھ كوئى رائے زنی نہ كرے، بلكہ يہ كہ كہ ہميں اس كے بارے ميں معلوم نہيں۔ و كيھے! ايك ہوتا ہے" عذاب" جو كافروں پر آتا ہے، اس كا قاعدہ قرآن كريم نے بيہ بتايا كہ جب تك كوئى ورائے والا ہم ان كے پاس نہيں سے تے اس وقت تك ہم كسى پر اس طرح كا غذاب عام جارى نہيں كرتے، اور جوصاحب ايمان ہيں ان كوبھى ان كى بد غذاب عام جارى نہيں كرتے، اور جوصاحب ايمان ہيں ان كوبھى ان كى بد اغماليوں كى سز ابعض اوقات اللہ تعالیٰ د نیا میں بھى دیتے ہیں، جیسے قرآن كريم نے فرمایا:

مَا اَصَابَكُمُ مِنُ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ اَيُدِيُكُمُ (السُورى: ٣٠) ليكن وه عذاب عام كى شكل مين نہيں ہوتا كه پورى كى پورى قوم ہلاك ہوجائے ،اللہ تعالیٰ نے امت محمد یہ کوعذاب عام سے محفوظ رکھا ہے، ہاں البتہ انفرادی طور پرایک آ دمی ، یا ایک قبیلہ ،ایک خاندان ، یا ایک شہر کے لوگ اپنی کسی بدملی کی وجہ سے کسی عذاب میں مبتلا ہو سکتے ہیں ۔

زلزله میں بےشارفوائد

اب بیا تنابر ازلزله آیا، جس میں لاکھوں انسان متأثر ہوئے ،اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کس کا متأثر ہونا سرا تھا، کس کا متأثر ہونا بلندی درجات کا سبب تھا،اس لئے کہ بعض اوقات اپنے نیک بندوں کوبھی اس قتم کےمصائب میں ڈال دیتے ہیں، اور اس سے ان کے درجات کی بلندی مقصود ہوتی ہے، ان کو دسعت کے مقام سے سرفراز کرنامقصود ہوتا ہے،اگر دنیا میں رہتے تو نہ جانے کیاانجام ہوتا کسی کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ اللہ تعالیٰ ان حضائب کو بنادیتے ہیں ،کسی تحض کے لئے ان واقعات کو تنبیہ اور تا زیانہ بنادیتے ہیں ، کسی کے دل کا حال بلٹنے کے لئے اس کو ذریعہ بنادیتے ہیں کہ اب تک انبیا منظراینی آنکھ ہے نہیں دیکھا تھا،اب تک ایسی آ وازیں اپنے کانوں سے نہیں سی تھیں ،اس کے نتیجے میں دل غفلت میں مبتلا تھا،اب وہ آ وازیں س لیں ،اور وہ منظر دیکھے لیا،اب دل میں ڈرپیدا ہو گیا،اور تنبیہ ہوگئی،خدا کومعلوم ہے کہ اس واقعے میں کس کے لئے کیا کیا مقاصد تھے، کیا کیا فوائد تھے جواللہ تعالیٰ نے عطا کئے۔

تخریب کے بعد تغمیر ہوتی ہے

د یکھئے!ایک تخریب ہے،ایک تعمیر ہے، ہرتخریب کے بعدایک تعمیر ہوتی ہے، بحثیت مجموعی پورے نظام کا ئنات کے تناظر میں دیکھا جائے تو بسا اوقات تخزیب ایک تقمیر کاپیش خیمہ بنتی ہے، ایک عمارت منہدم ہوتی ہے، اس کی جگہ دوسری بہتر عمارت کھڑی ہوتی ہے، ایک قوم جاتی ہے، اس کی جگہ دوسری اس ہے بہتر قوم آتی ہے، بیسب فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کا ئنات کے اندر کرتے رہتے ہیں۔ لہذا ہم جزم اور وثوق سے بینہیں کہہ سکتے کہ بیہ عذاب تھایا یہ عذاب نہیں تھا، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانے ہیں، ہاں اس بحث میں پڑنے کے بجائے ہمارے کرنے کا کام بیہ ہے کہ ہم سے متأثرین کی جتنی مدد ہو کتی ہے، ہم وہ مدد کریں، جان سے، مال سے اور محنت سے جو خدمت ان کی بن پڑے وہ خدمت کریں، جولوگ دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے لئے دعاء مغفرت کریں، جوموجود ہیں ان کے لئے دعاء مغفرت کریں، جوموجود ہیں ان کے لئے دعاء مغفرت کریں، اور ماتھ ساتھ تو بدو رہوع کریں، اور دعا کے ذریعے استغفار کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کریں، اور دعا کے ذریعے رہوع کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید مصائب اور تکلیفوں سے مخفوظ فرمادے۔

# الله کے فیلے پرراضی ہوجاؤ

اپنے اعمال کے درست کرنے کی فکر کرو، پچھ پیتے نہیں کہ کس عمل کی بدولت اللہ تعالی ہمیں سزامیں مبتلا کردے، اس لئے یہ سب عبرت حاصل کرنے کے مقامات ہیں، اس عبرت کے ذریعے اپنے حالات کی اصلاح کرنے کی فکر کرنی چاہئے۔ جہاں تک اس واقعہ کا تعلق ہے تو اس میں" رضا بالقضاء" مطلوب ہے کہ جو فیصلہ میرے مالک نے کردیا، وہی برحق ہے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کے سواء کوئی چارہ کا رنہیں۔ اس لئے اس حدیث میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وارض بِماقسَمَ اللّٰهُ لَكَ اَعُنَى النّاسِ یعنی اللّٰه میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وارض بِماقسَمَ اللّٰهُ لَكَ اَعُنَى النّاسِ یعنی اللّٰه تعلیہ وسلم نے فرمایا وارض بِماقسَمَ اللّٰهُ لَكَ اَعُنَى النّاسِ یعنی اللّٰه تعلیہ وسلم نے فرمایا وارش بیماقسے میں لکھ دیا، چاہے وہ رو پے بیمے وں، یا دنیا

کے دوسر ہے واقعات ہوں ، ان پر راضی ہوجاؤ ، اور راضی رہنے کا مطلب پر ہے کہ اس کے خلاف کوئی شکوہ دل میں نہ ہو، ادر اس کو اللہ تعالیٰ کی حکمت تکوینیہ کے عین مطابق سمجھو:

> نہیں ہے چیز نگمی کوئی زمانے میں کوئی برانہیں قدرت کے کارخانے میں

یہ جو کچھ ہور باہے انہی کہ حکمت سے ہور باہے، جب ان کی حکمت سے ہور ہاہے تو تم اس پر راضی ہو جا ؤ ، اس لئے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہا گرتم نے رضا مندی اختیار کرلی تو تم لوگوں میں سب ہے زیادہ''غنی'' ہوجاؤ بھے،اس لئے کہتم نے اپنے فیصلے کواللہ تعالیٰ کے فیصلے کے تابع کر دیا۔ کا ئنات میں سب کنمران کے فیطے ہے ہور ہائے ،اور تہمیں ان کے فیصلوں پر کوئی شکوہ شکایت نہیں ،لہٰذاتم سب سےغنی ہو گئے ،اورکسی کے محتاج نہیں ،اللّٰہ تعالیٰ اپنفسل کرم ہے،اپنی رحمت ہے ہمیں رضا بالقصناءعطا فر مائے ،اپنے ہر فیصلے پر راضی رہنے کی تو فیق عطا فر مائے ،اور رضا بالقصاکے جوثمرات دنیا و

آ خرت میں ہیں ،اللہ تعالیٰ وہ تمام ثمرات ہمیں عطافر مائے ،آمین \_ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين



مقام خطاب : جامع متجدبيت المكرّم

گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب: بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۹

# بسم الله الرحمن الرحيم

# برٹر وسیبوں کے ساتھ جسن سلوک ایمان کی علامت

ٱلْحَمُدُ لِللهِ نَحُمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغَفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَ نَتَ عَلَيْهِ وَ وَنُومِنُ بِهِ وَ نَتَ عَلَيْهِ وَ وَنَعُودُ بِاللهِ مِن شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعُمَالِنَا مَنُ يَهُدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَ مَن يُصُلِلُهُ فَلاَ اللهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ هَا لِللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ الله لَهُ وَ مَن يُصُلِلُهُ فَلاَ مَا لَهُ وَ مَن يُصُلِلُهُ فَلاَ مَا لَهُ وَ مَن يُصُلِلُهُ فَلاَ مَا لَهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ الله لَهُ وَ الله عَلَيْهِ وَ عَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ مَلَي الله عليه وَسَلَم الله عليه وسلم: وَآحُسِنُ إلى جَارِكَ تَكُنُ مُسُلِمًا وسلم: وَآحُسِنُ إلى جَارِكَ تَكُنُ مُسُلِمًا .

تمهيد

گذشتہ چارون سے ایک حدیث کا بیان چل رہاہے، جس میں نبی کریم سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو یا نجے نصیحتیں فرما ئيں، اور ساتھ ميں يہ ہدايت فرمائی کہ به باتيں خود بھی يا در کھنا، اور ان کو دوسروں تک بھی پيچانا، خود بھی ممل کرنا، اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کرنے کی ترغيب دينا۔ يہ پانچ نفيحتيں پانچ جملوں پر مشمل ہيں، پہلا جملہ يہ تھا کہ "اِنَّتِ اللَّمَ حَادِمَ تَکُنُ اَعُبَدَ النَّاسِ" يعنی حرام چيزوں ہے، ناجائز چيزوں ہے اور گناہوں سے بچو، تو تم تمام لوگوں ميں سب سے زيا دہ عبادت گزار بن جاؤ گئاہوں سے بچو، تو تم تمام لوگوں ميں سب سے زيا دہ عبادت گزار بن جاؤ النَّاسِ" يعنی الله جل شاند نے تمہيں جو پچھ ديديا ہے، اس پر راضی ہوجاؤ ، تو تم تمام انسانوں ميں سب سے زيا دہ غنی ہوجاؤ گے، ان دونوں جملوں کا بيان گذشتہ تين دنوں ميں ہوگيا۔

## پڑ وسیوں کے ساتھ حسن سلوک

تیمراجملہ بیار شادفر مایا کہ "وَ اَحْسِنُ اِلٰی جَادِكَ نَکُنُ مُسُلِمًا" یعنی
اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو تم مسلمان بن جاؤگے۔ اس جملے
کے ذریعے حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ گویا کہ مسلمان کی علامت
بیہ ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اور اگر کوئی شخص مسلمان ہونے کا دعویدار تو ہو، لیکن اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے تو حقیقت میں وہ مسلمان نہیں، اس لئے آپ نے فرمایا کہ اپنے وسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو مسلمان بن جاؤگے، اس جملے میں اس قدر وزنی الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی، اور قرآن و حدیث پڑوی کے حقوق اور پڑوی کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی، اور قرآن و حدیث پڑوی کے حقوق اور پڑوی کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید سے بھرے ہیں۔

# جرئيل عليه السلام كالمسلسل تأكيدكرنا

ایک اور حدیث میں حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ
نے ارشاد فر مایا کہ جرئیل علیہ السلام آکر مجھے مسلسل پڑوسیوں کے حقوق کے
بارے میں تاکید کرتے رہے، کرتے رہے، کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے یہ
گمان ہوا کہ شاید کوئی تھم ایسا آنے والا ہے کہ پڑوی بھی وارثوں میں شار ہو
جائے گا، یعنی جس طرح کی کے مرنے پر اس کی میراث عزیز واقارب اور
رشتہ داروں میں تقسیم ہوتی ہے، شاید کوئی تھم ایسا آنے والا ہے کہ اب پڑوی کو
میراث میں سے حصہ دیا جائے گا۔

## پڑ وسیوں کی تین فشمیں

قرآن کریم نے پڑوسیوں کی تین قسمیں بیان فرمائی ہیں،ایک 'الحدار ذی القربی '' دوسرے' الحار الحنب '' تیسرے' صاحب بالحنب '' اور تینوں کے حقوق ادا کرنے اور تینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید فرمائی سینوں کے حقوق ادا کرنے اور تینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید فرمائی ۔ پہلی قسم ہے 'الحار ذی القربی '' یعنی وہ پڑوی جس کے گھر کی دیوار آپ کے گھر کی دیوار سے ملی ہوئی ہو، دوسری قسم 'الحار الحنب' یعنی وہ پڑوی جس کی دیوار تو نہیں ملی ہوئی ہو ہو، دوسری قسم 'الحار الحنب' یعنی وہ پڑوی جس کی دیوار تو نہیں ملی ہوئی ہے، تھوڑا سافا صلہ ہے، لیکن وہ بھی بالکل قریب ہے۔ دونوں الفاظ علیحدہ لاکر قرآن کریم نے بیہ بتادیا کہ بیہ مت سمجھنا کہ بس متمہارا پڑوی وہ بھی تبہارا پڑوی ہے، بلکہ اگر تھوڑا فا صلہ ہو، لیکن تقریبا ایک ہی جگہ پر رہنے والے ہیں، صرف راستے اور دیوار یں ہو، لیکن تقریبا ایک ہی جگہ پر رہنے والے ہیں، صرف راستے اور دیوار یں الگ ہیں تو وہ بھی تبہارا پڑوی ہے، اس کا بھی خیال رکھو۔

## تھوڑی دریکا ساتھی

یرُ وی کی تیسری قتم به بیان فرمائی که 'الیصاحب بالحنب ''میں اس کا ترجمہ به کرتا ہوں،''تھوڑی دیر کا ساتھ''اس کا مطلب بیہ ہے کہ آ پ کسی سواری میں مثلاً بس میں سفر کرر ہے ہیں ،اب برابر والی سیٹ برکوئی آ دمی آ کر بیٹھ گیا، وہ' صاحب بالحنب '' کہلائے گا، یا آپریل گاڑی میں یا ہوائی جہاز میں سفر کرر ہے ہیں ، برابر والی سیٹ پر دوسرا آ دمی بیٹھا ہے ، وہ"صاحب بالىجنب " ہے، حالا نكہ و چخص اجنبى ہے، اس سے پہلے بھی اس كونہيں ويكھا، نہ س سے ملا قات ہوئی ،اور نہ آئندہ ملا قات ہونے کی امید ہے،لیکن چونکہ وہ تھوڑی دیر کے لئے ہمارے ساتھ ہوگیا ہے، قرآن کریم نے فرمایا کہ اس کا بھی حق ہے،اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یا آ پے کہیں لائن میں لگے ہوئے ہیں،اس قطار میں آپ ہے آ گے ایک آ دمی کھڑا ہے، آپ کے پیچھے ایک آ دمی کھڑا ہے، بید دونوں آپ کے''صاحب بالجحب''ہیں، اسکے بھی حقوق ہیں، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم ہے۔

التُدكووه بنده برُ ايسند ہے

قرآن کریم نے پڑوسیوں کی یہ نینوں قسمیں الگ الگ کر کے اس کئے بیان فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کوہ بندہ بڑا پہندہ جواپ ساتھ رہنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہو۔ اتنی بات تو ہر مسلمان جا نتا اور مانتا ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، لیکن عملاً چند غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، جن کو دور کرنا ضروری ہے، اس لئے کہ مل کے وقت نفس وشیطان انسان کو مختلف تا ویلیں سمجھا دیتا ہے، اور ساتھ میں دل میں پچھ غلط فہمیاں بیدا کردیتا

ہے،جس کے نتیج میں اس حکم پڑمل کرنے سے محروی ہوجاتی ہے۔

بینئ تہذیب ہے

جب تک مکانات تسلسل کے ساتھ ہوا کرتے تھے،اس وقت لوگ اپنے یر وسیوں کا لحاظ رکھتے تھے، اس کے ساتھ تعلقات ہوتے تھے، بعض اوقات خون کے رشتوں سے زیادہ قوی تعلق پڑوسیوں کے ساتھ ہوجا تا تھا۔لیکن جب سے پیرکھُی، بنگلے بنے شروع ہوئے تواس کے نتیج میں پیہور ہاہے کہ بسا اوقات رہتے رہتے سالہا سال گزر جاتے ہیں،لیکن پیہ پیتے نہیں ہوتا کہ پڑوس میں کون رہ رہاہے، اس نئ تہذیب نے پڑوی ہونے کا مسئلہ ہی ختم کر دیا۔ ہم لوگ برنس روڈ پر ایک فلیٹ میں رہا کرتے تھے، اور جس دن اس فلیٹ میں جا کرآ با دہوئے تو آس یاس کے لوگ ملنے کے لئے آگئے ،اورآ پس میں ایسے تعلقات ہو گئے جیسے عزیزوں اور رشتہ داروں کے درمیان ہوتے ہیں، وہاں پانچ سال رہنے کے بعدلسبیلہ ہاؤس میں منتقل ہوئے تو وہاں پر ایک یلاٹ پر والد صاحب نے مکان بنوایا تھا، اس مکان کی جار دیواری تھی، اور چاروں طرف کوٹھی بنگلے والے تھے،اب ہفتوں گزر گئے ،لیکن پہ پہنہیں چلا کہ داھنی طرف کے مکان میں کون رہتا ہے، بائیں طرف کے کان میں کون ہتا ہے، آ گے کون ہے، پیچھے کون ہے؟ نہ کسی ہے ملا قات ہے، تو ایک دن والد صاحب نے بڑااھتمام کرکے برابر والوں کے پاس جا کر ملاقات کی، تا کہ تعلقات قائم ہوجا 'ئیں ۔ پھرفر مانے لگے کہ دیکھو! جب ہم فلیٹ میں رہنے گئے تھے تو سارے محلے کے لوگ ملا قات کے لئے جمع ہوگئے ، اور انہوں نے ہمارا - تقبال کیا، اور تعلق اور محبت کا اظہار کیا، اور یہاں پیصورتِ حال ہے،

علاقوں کے درمیان بیفرق ہے، بہر حال کوٹھی بنگلوں میں یہی ہوتا ہے کہ سالہا سال رہنے کے باوجود پیتنہیں چاتا کہ ہمارے پڑوس میں کون رہتا ہے۔ آگ لگنے کا واقعہ

میں ایک مرتبہ اسلام آباد میں ایک ریسٹ ہاؤس میں گھہرا ہوا تھا، وہ ایک بنگلہ تھا، رات کے ۳ بجے اس میں آگ لگ گئ، اور اللہ تعالیٰ نے خاص فضل فر مایا، اور ہم لوگوں کی جان بچالی۔ فائر ہریگیڈ والے آئے، اور انہوں نے آگ بچھائی، لیکن میں نے دیکھا کہ جبح ۱۸۹ بجے تک کارروائی ہوتی رہی، لیکن برابر کے بنگلے والوں کوکوئی خرنہیں تھی، کسی کوئی توفیق نہیں ہوئی کہ یہاں ہمارے پڑوس میں آگ لگ گئ تھی تو پتہ کریں کہ ان کا کیا حال ہے، کوئی مرا، کوئی زخی ہوا۔ ان کو آنے کی فرصت ہی نہیں تھی، کیونکہ جومصیبت آئی وہ دوسروں پر آئی، ہمارے او پڑئیں آئی۔ آج ہمارے معاشرے میں میصورت حال پیدا ہوگئ ہے کہ پڑوس کے ساتھ تعلقات اور حسن سلوک کی فضیلت جو حال پیدا ہوگئ ہے کہ پڑوس کے ساتھ تعلقات اور حسن سلوک کی فضیلت جو قرآن وحدیث میں بیان فر مائی تھی، وہ ختم ہو چکی، اب تو نفسانفسی کا عالم ہے، قرآن وحدیث میں بیان فر مائی تھی، وہ ختم ہو چکی، اب تو نفسانفسی کا عالم ہے، اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں۔

جھونپرٹری والابھی پڑوسی ہے

دوسرے اگر کسی کو پڑ دی کے حقوق اوراس کے ساتھ حسن سلوک کا پچھے خیال بھی ہے تو پڑ دی اس کو سمجھا جاتا ہے جو مالی اعتبار سے میرا ہم بلہ ہو، اگر میرے برابر میں کوئی جھونپڑی ہے،اوراس میں کوئی شخص رہتا ہے تو وہ پڑوی نہیں۔ پڑوی وہ ہے کہ اگر میرا بنگلہ ہے تو اس کا بھی بنگلہ ہو، اگر وہ جھونپڑی

والا ہے تو اس کو پڑوی کے حقوق دینے کو تیار نہیں ،اس کے بارے میں تو خیال ہی نہیں آتا کہ بیمیرایڑوی ہے، کیااس وجہ سے وہ تہارایڑوی نہیں کہوہ بیجارہ غریب ہے؟اس کا بنگلہ نہیں، بلکہ اسکی جھو نپڑی ہے۔ دلیل اس کی بیہ ہے کہ جبتم آپس میں پڑوسیوں کا اجتاع کرو گے،اور دعوت کرو گے تو صرف بنگلے والوں کی دعوت کر و گے ،جھو نپرڑی والوں کو دعوت میں شامل نہیں کر و گے ،للبذا د ماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ پڑوی وہ ہے جو مال کے اعتبار ہے، منصب کے اعتبار سے ،عہدہ کے اعتبار سے ،معاشی اعتبار سے میرا ہم پلہ ہو، ور نہ وہ پڑوی نہیں۔ حالا نکہ حقیقت میں پڑوی وہ ہے جوتمہارے گھر کے پاس ر ہتا ہو،اگر وہ تمہارے گھر کی دیوار کے ساتھ رہتا ہے تو پہلی قتم کا پڑوی ہے، اور اگر تھوڑے فاصلے پر رہتا ہے تو دوسری قشم کا پڑوی ہے، دونوں میں سے ایک میں ضرور داخل ہے، اگر چہ وہ جھونپڑی میں رہتا ہے۔ بلکہ جھونپڑی والے یزوی کے حقوق زیادہ ہیں، اس لئے کہ اگر کسی دن اس کے گھر میں کھانے کو نہ ہوتو اس کا پڑوی گناہ گار ہوگا، بلکہ ایک حدیث میں حضور اقدیں صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ وہ مسلمان نہیں جس کے بڑوس میں کوئی آ دمی بھو کا سوجائے۔

## مفتى اعظم هند كاواقعه

میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات کئی بارسیٰ کہ حضرت مولا نا مفتی عزیز الرحمٰن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کے فتاوی کی دس جلدیں '' فقاوی دارالعلوم دیو بند' کے نام سے حصیب چکی ہیں، دارالعلوم دیو بند کے ''مفتی اعظم'' فتوی میں میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ تھے، ان کے ھرکے قریب تین حاربیوہ خواتین رہا کرتی تھیں ،ان کامعمول ہے تھا کہ جب دارالعلوم جانے کے لئے اپنے گھرہے نکلتے تو پہلے ان تمام بیوہ خواتین کے گھر جاتے ،اوران سے یو چھتے کہ پی بی اجتہبیں بازار سے پچھسودامنگوا نا ہوتو بتا دو، میں لا دیتا ہوں ، اب کوئی خاتون کہتیں کہا تنا ہرا دھنیہ ، اتنا بودینہ ، اتنی سنری اوراتنے ٹماٹر لے آنا، تمام خواتین سے سودا پوچھتے ، پھر بازار جاتے ، بازار سے سوداخریدتے ، ہر بیوہ کے گھر وہ سودہ پہنچاتے ، پھر دارالعلوم تشریف لے جاتے ۔بعض اوقات پہ بھی ہوتا کہ کوئی خاتون پیر کہتی کہ مولوی جی!تم غلط سودا لےآئے، میں نے تو فلاں چیز منگوائی تھی،آپ فلاں چیز لےآئے، یا میں نے تواتنی مقدار میں منگوائی تھی ،آپ اتن لے آئے ، فرماتے: اچھالی بی ، کوئی بات نہیں، میں واپس بازار چلا جاتا ہوں،اورابھی بدلوا کر لے آتا ہوں، چنانچیہ دوبارہ بازار جاتے ، وہ چیز بدلواتے ، پھر لاکراس بیوہ کے حوالے کرتے ، پھر دارالعلوم تشریف لے جاتے ، روز انہ کا بیمعمول تھا، ان کا سب سے پہلا کا م ہے پر وسیوں کی خبر گیری کرنا تھا۔

يەكىسےلوگ تھے؟

وہ شخص جس کے نام کا ڈنکانگر ہاہے، وہ شخص جس نے نتاوی کو اتھار ٹی اسلیم کرلیا گیاہے، دنیا بھر سے لوگ اس کے پاس سوالات کرنے آرہے ہیں، نہ جانے کتنے لوگ ان کے ہاتھ پاؤں چو منے والے موجود ہیں ۔لیکن ان کا بیہ حال ہے کہ فتوی کا کام شروع کرنے سے پہلے بیوہ خوا تین کی خبر گیری کررہے ہیں، بیدلوگ ویسے ہی بڑے نہیں بن گئے۔میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کے ذریعے صحابہ کرام کے وَورکی

یادی تازه کردی، اور واقعہ بھی یہی ہے، جن علاء دیو بند کے ہم نام لیوا ہیں، میمض اس وجہ سے نہیں کہ بس ان سے عقیدت ہوگئ، بلکہ حقیقت میہ ہے کہ ان کا ایک ایک فردسنت نبوی کا جیتا جاگتا پیکرتھا، اور بیصرف نماز روزے میں نہیں، بلکہ زندگی کے ایک ایک شعبے میں سنت نبوی پر عامل تھا۔

## ٔساری زندگی کیچے مکان میں گزار دی

میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ حضرت میاں اصغر حسین احب رحمة الله عليه جو دارالعلوم ويوبند كے استاذ حديث تھے، ساتھ ميں کتابوں کی تجارت بھی کرتے تھے، مالی اعتبار سے کھانے پیتے گھرانے سے تعلق تھا،خوشحال تھے،لیکن مکان کیا تھا، جب بارش ہوتی تو ہر بارش کےموقع یر بیہ ہوتا کہ بھی اس مکان کی حجیت ٹوٹ جاتی ، بھی اس کی دیواریں کمزور ہو چا تیں ،کبھی برآیدہ گر جاتا ،اور جب برسات کا موسم ختم ہوتا تو دوبارہ اس کی رمت کرواتے۔ والدصاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن حفرت سے مرض کیا کہ حضرت! ہرسال برسات میں مکان میں ٹوٹ بھوٹ ہوجاتی ہے، آپ مشقت اور تکلیف اُٹھاتے ہیں، پھر دوبار ہ مرمت کروانی پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دے رکھی ہے، آپ ایک مرتبہ اپنے مکان کو پکا کروالیں ، تو بیہ باربار کی تکلیف سے نجات مل جائے گی۔ چونکہ طبیعت میں ظرافت بھی تھی،اس لئے جواب میں فرمایا: واہ مولوی شفیع صاحب! آپ نے کیا بہترین مشورہ دیا ہے، ہم تو بڑھے ہوگئے ، ساری عمر گزرگئی ، اوراتنی بات ہماری عقل میں نہیں آئی ، واہ ،سجان اللہ! کیاعقمندی کی بات کہی ، ماشاءاللہ۔ اتنی بارانہوں نے یہ جلے دھرائے کہ میں شرم سے پانی پانی ہو گیا ،اور بہت

شرمندہ ہوا، والدصاحب نے کہا کہ حضرت! میرے سوال کرنے کا مقصد آپ سے میہ پوچھنا تھا کہ مکان پکا نہ بنانے میں کیا حکمت ہے؟ جب بہت زیادہ اصرار کیا تو حضرت نے فر مایا کہ اچھا میرے ساتھ آؤ، میرا ہاتھ پکڑا، اور گھر کے دروازے پرلے گئے، اور پوچھا کہ:

یے گلی جو تہمیں یہاں سے نظر آرہی ہے، اس میں تہمیں کوئی پکا مکان نظر آرہا ہے؟ کسی کا مکان پکا نہیں، اب ساری گلی کے تمام پڑوسیوں کے مکان تو کچے ہوں، اور میر امکان پکا ہوتو پکا مکان بنا کرمیاں صاحب کیا اچھا لگے گا؟ اور میر ے اندراتی استطاعت نہیں کہ ساری گلی والوں کے مکان کچے کرادوں، لہذا جیسے میرے پڑوی ہیں، میں بھی ویسا ہی ہیں۔

اس طرح ساری زندگی کچے مکان میں گزار دی، صرف اس لئے کہ
پڑوسیوں کے ول میں بیر حسرت نہ ہو کہ میاں صاحب کا مکان پکا ہے، اور ہمارا
مکان کچا ہے، حالا نکہ مکان پکا بنالینا کوئی گناہ نہیں تھا، نہ شریعت نے منع کیا تھا،
نہ حرام قرار دیا تھا، لیکن پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا ایک تقاضا یہ بھی تھا
کہ ان کے ول میں یہ خیال اور بیر حسرت نہ ہوکہ میاں صاحب کا مکان پکا ہے،
اور ہمارا مکان کیا ہے۔

## تا که پژوسیول کوحسرت نه هو

میرے بڑے بھائی جناب ذکی کیفی مرحوم اپنا واقعہ سنایا کرتے تھے کہ میں ایک مرتبہ حضرت میاں صاحب کے پاس گیا، آموں کا موسم تھا، میاں صاحب نے آم پیش کئے کہ آم کھاؤ، اور اس زمانے میں آم چوس کر کھائے جاتے تھے، جب چھکے اور گھلیاں جبع ہو گئیں تو میں نے پوچھا کہ ان کو باہر پھینک دوں؟ اور اُٹھا کر دروازے کی طرف چلا، حضرت نے پوچھا کہ کہاں چلے؟ میں نے کہا حضرت باہر چھینکے کے لئے جار ہاہوں، حضرت نے فرمایا نہیں،اس کو باہر مت پھینکو، میں نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے فرمایا کہ جب باہر دروازے پراتنے سارے چھکے اور گھلیاں محلے کے بچوں کونظر آئیں گی، باہر دروازے پراتنے سارے چھکے اور گھلیاں محلے کے بچوں کونظر آئیں گی، سکتا ہے کہ اس بوت سے غریب ہیں، جو آم کھانے کی استطاعت نہیں رکھتے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو دیکھ کران کے دل میں حسرت پیدا ہو،اور بیر حسرت پیدا ہونا اچھی بات نہیں، اس لئے ان کو باہر نہیں پھینکنا، بلکہ چھکے بکریوں کو کھلا دیتا ہوں۔ یہ ہیں پڑوسیوں کے حقوق، جن کے بارے میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "وَاَحْسِسُ اِللّٰی جَادِکَ تَکُنُ مُسُلِمًا"جس میں پڑوسیوں علیہ وسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو مسلمان ہونے کی علامت قرار دیا ہے۔

# ساتھ کی د کان والا پڑوسی ہے

یہ پڑوی صرف گھر کی رہائش میں نہیں ہوتا، بلکہ دکان کا بھی پڑوی ہوتا ہے، اگر آپ کی دکان کے ساتھ دوسرے کی دکان ہے تو وہ بھی آپ کا پڑوی ہے، اس کے بھی حقوق ہیں۔لیکن آج کل کمپٹیشن اور مقابلے کا دور ہے، اس لئے برابر کی دکان والے کے ہم پر کیسے حقوق ؟ بس ہم کسی طرح اس ہے آگے برابر کی دکان والے کے ہم پر کیسے حقوق ؟ بس ہم کسی طرح اس ہے آگے بروھ جا کیں ۔لیکن شریعت کی نظر میں وہ پڑوی ہے، اور پڑوی ہونے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی بنیاد پر وہ تمہار ہے سن سلوک کا حقد ارہے، جس معاشرے میں اسلامی تعلیمات کا چلن تھا، جو معاشرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا، وہاں دکان کے برابر والا پڑوی بھی حقوق صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا، وہاں دکان کے برابر والا پڑوی بھی حقوق

ر کھتا تھا،اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کا مظاہرہ غیر معمولی طریقے پر ہوتا تھا۔

سبق آموز واقعه

آج سے تقریبا چالیس سال پہلے ۲۲۹۱، کی بات ہے، مکه مرمه میں عمرہ کے لئے میرا جانا ہوا،میرے بڑے بھائی جناب ولی رازی صاحب ساتھ تھے،اس وقت تک مکہ کر ہ میں قدامت کے آثار باقی تھے،اورالی جدت ابھی نہیں آئی تھی، ہم نے وہاں تقریباً دومہینے قیام کیا،اس وفت جوانی تھی، ہرجگہ جانے اور یرانی اور قدیم جگہیں و کیھنے کا شوق تھا۔ ایک بازار میں ہم گئے تو ایک صاحب جو و ہاں جا کرمقیم ہو گئے تھے،انہوں نے بتایا کہ یہاں تو عجیب منظر ہے کہ جیسے ہی ا ذان ہوئی تو اپنی دکان کو کھلا چھوڑ کر اور سامان پر بس کیڑا ڈال کرنماز کے لئے چلے گئے ، کوئی چوری اور ڈاکے کا خطرہ نہیں ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میں نے اس سے زیادہ عجیب حالت دیکھی کہ میں ایک مرتبہای بازار میں ایک دکان والے کے پاس کیڑ اخرید نے گیا ، میں نے ایک کپڑا دیکھ کرا ہے پند کرلیا ، دام یو چھے تو دام بھی مناسب تھے ، میں نے کہا کہ ا تنا کپڑا بھاڑ دو، دکاندار نے یوچھا کہ آپ کو پیہ کپڑا پیند ہے؟ میں نے کہا: ہاں ، دام بھیٹھیک ہیں؟ میں نے کہا:ٹھیک ہیں ، پھر د کا ندار نے کہا کہ ایسا کریں کہ یہی کیڑا سامنے والی دکان ہے لے لیس، میں نے کہا کہ وہاں ہے کیوںلوں؟ سودا تو آپ سے ہواہے، د کا ندار نے کہا کہاس بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں ، آپ کو یہی کیڑا اسی دام میں وہاں سےمل جائے گا ، وہاں ہے لیلو، میں نے کہا کیا وہ آپ کی دکان ہے؟ اس نے کہا کنہیں،میری دکان نہیں ہے، میں نے کہا کہ میرا سودا تو آپ سے ہوا ہے، میں تو آپ ہی سے

لوں گا، اور میں نے کہا کہ جب تک آپ وجہ نہیں بتا کیں گے اس وقت تک نہیں اوں گا، دکا ندار نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میرے پاس صبح سے لے کر اب تک آٹھ دس گا ھک آ چکے ہیں، اور سامنے والی دکان میں صبح سے لے کر اب تک کوئی گا ھک نہیں آیا، اس لئے میں نے چاہا کہ اس کی بھی بکری ہوجائے، اس لئے تہیں اس کے پاس بھیج رہا ہوں۔ یہ ہے مسلمان معاشرے ہوجائے، اس لئے تہیں اس کے پاس بھیج رہا ہوں۔ یہ ہے مسلمان معاشرے کی ایک جھاک جواس وقت تک باقی تھی۔

آج طلب دنیا کی دوڑ لگی ہوئی ہے

یہ جوآج مصیبت ہمارے اندرآگئی ہے، کہ بس مجھ مل جائے، دوسرے کو ملے یا نہ ملے، بلکہ دوسرے سے چھین کر کھا جاؤں، دوسرے سے لوٹ کر کھا جاؤں، دوسرے سے لوٹ کر کھا جاؤں، یہ آفت طلب دنیا کی دوڑکی وجہ سے آگئی ہے، اب دیکھئے اوپر والے واقعے میں دکان کے پڑوی کا خیال ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک ہور ہاہے۔ وہ مسلمان جس کے دل میں اللہ کے رسول کی مسلمان جس کے دل میں اللہ کے رسول کی عظمت اور محبت ہو، وہی یہ سلوک کرسکتا ہے، دوسر اشخص یہ عمل نہیں کرسکتا، اس کے کہ تاجر تو یہ کہتا ہے کہ میں تو یہاں نفع کھانے بیٹھا ہوں، میں اپنی دکان کی بکری کرنے کے لئے نہیں کہری کرنے کے لئے نہیں بیٹھا ہوں، دوسروں کی دکان کی بکری کرنے کے لئے نہیں بیٹھا ہوں، دوسروں کی دکان کی بکری کرنے کے لئے نہیں بیٹھا ہوں، دوسروں کی دکان کی بکری کرنے کے لئے نہیں بیٹھا ہوں، دوسروں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیٹھا ہوں۔ ایکن جو اگھی جو بیٹھا ہوں کہ ساتھ حسن سلوک کر ملکا ہے، دوسر انہیں کر سکتا۔ ارضا جیس اسلام کی ابتداء کس طرح ہوئی ؟

ہم اپنی برصغیر کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو پینظر آئے گا کہ اس علاقے میں

اسلام کی جوروشنی آئی ،اوریہاں الله تعالیٰ نے اسلام کا جونور پھیلایا ، در حقیقت حضورا قدس صلی الله علیه وسلم کے اس ارشاد برعمل کا بتیجہ تھا، یہاں پر ابتداء میں کوئی اسلامی لشکراس علاقے کو فتح کرنے کے لئے نہیں آیا تھا،اوریہاں کوئی تبلیغی جماعت نہیں آئی تھی ، جس نے تبلیغ کر کے لوگوں کومسلمان بنایا ہو، بلکہ یہاں پرسب سے پہلے مالا بار کے علاقے میں بعض تابعین ،بعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ صحابہ بھی مالا بار کے ساحل پراتر ہے،اور وہاں پرانہوں نے ا پنی تجارت شروع کی ، اور اس تجارت میں انہوں نے جس سحائی کا ، اور جس امانت داری کا، دیانت داری کا اور انسان دوتی کا ثبوت دیا تواس ہے لوگوں کے ول ان کی طرف کھنچنا شروع ہو گئے ،اورلوگوں کے ذہنوں میں پیہ بات آئی کہ جو وین ان کویہ باتیں بتار ہاہے، اس دین کوہمیں بھی قبول کرنا چاہئے، چنانچہ ان تاجروں کو دکیرد کیر کرلوگ مسلمان ہوئے ، اور اس طرح سب سے پہلے اسلام مالا بار میں آیا، پھر مالا بار سے بورے برصغیر میں اسلام پھیلا۔تو حضور اقدس صلی التٰدعلی ہوسلم یہ جوفر مارہے ہیں کہ پڑوی کے ساتھ حسن سلوک کروتو تم مسلمان بن جاؤگے، بعنی تمہارے مسلمان ہونے کا ایک مظاہرہ دنیا کے سامنے آئے گا، تو اللہ تعالیٰ ان کواسلام لانے کی تو فیق عطافر مائیں گے۔

## د بوار پرشهتر رکھنے کی اجازت

بہر حال! پہلی قتم کا پڑوئی وہ ہے جس کی دیوار سے دیوار ملی ہوئی ہو، اور دوسری قتم کا پڑوی وہ ہے جو ذرا فاصلے پر ہو، کیکن قریب ہی ہو، دونوں کے حقوق ہیں، ایک حدیث میں حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ اگر تمہارا پڑوئی اپنا شہتر تمہاری دیوار پر رکھنا چاہے تو اس کو منع مت کرو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیہ حدیث لوگوں کو سنار ہے تھے تو لوگوں کو ہوئی کہ دیوار ہماری ہے، ہماری ملکیت ہے تو کیا یہ ہمارے او پر فرض ہے کہ ہم پڑوی کواس کے او پر شہتر رکھنے ہے منع نہ کریں، ان کی جرانگی کو دیکھ کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: اللہ کی قتم! یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، چاہے تہمیں کتنا برا لگے، لیکن میں اس ارشا دکو تمہار کے کندھوں کے درمیان پھینک کررہوں گا۔ مطلب بیتھا کہ میں ارشا دکو تمہار سے کندھوں کے درمیان پھینک کررہوں گا۔ مطلب بیتھا کہ میں امیم تمہیں بیارشاد سنا کررہوں گا۔ حالانکہ اپنی دیوار پر پڑوی کے شہتر رکھنے کی اجازت دینا فرض و واجب نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیتر غیب اجازت دینا فرض و واجب نہیں ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیتر غیب دی کہا گرتم مسلمان ہوتو تمہیں بیکا م کرنا چاہئے۔

پڑوی کے حقوق میں غیر مسلم داخل ہے

ایک بات اور سجھ لیس کہ پڑوی کے حقوق میں مسلم اور غیر مسلم سب برابر میں ہیں، یعنی پڑوی ہونے کی حیثیت سے اگر غیر مسلم آپ کے مکان کے برابر میں رہتا ہے تو اس کا بھی یہی حق ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے ، البذا بعض اوقات یہ غلط فہمی پیدا ہوجاتی ہے کہ وہ تو کا فر ہے ، اس کے ساتھ حسن سلوک کیوں کریں؟ یہ بات درست نہیں۔ اس لئے کہ پڑوی ہونے کے ماطوک کیوں کریں؟ یہ بات درست نہیں۔ اس لئے کہ پڑوی ہونے ہے ناطے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا ، اور اس کو ہدیہ اگر پڑوی ہونے کے اگر پڑوی ہونے کی بنیاد پرتم نے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا ، اور اس کو ہدیہ تختہ بھیج دیا ، اس کی کوئی مدداور تعاون کردیا تو یہ سب اللہ جل شانہ کی رضا کے مطابق ہے ، اور کیا بعید کہ تمہار ہے حسن سلوک کے نتیج میں اللہ تعالی اس کے مطابق ہے ، اور کیا بعید کہ تمہار ہے حسن سلوک کے نتیج میں اللہ تعالی اس کے دل میں ایمان ڈال دے ، نہ جانے کتنے غیر مسلم تھے ، مسلمانوں کے بڑوس ول میں ایمان ڈال دے ، نہ جانے کتنے غیر مسلم تھے ، مسلمانوں کے بڑوس

ہونے کے نتیج میں اللہ تعالیٰ نے ان کوایمان کی توفیق عطافر مادی۔لہذا پڑوی چاہے مسلمان ہو، یا غیر مسلم ہو،غریب ہو، یا امیر ہو، یا فاسق و فاجر ہو، وہ بھی اپنے فسق فجور کی وجہ سے پڑوی ہونے کے حقوق سے محروم نہیں۔ ہاں! حسب موقع ،مناسب وقت پراس کونیک باتوں کی تلقین کرتے رہو۔ تھوڑی دیر کا ساتھی

پڑوی کی تیسری قشم ہے'' صاحب بالجب''یعنی تھوڑی دیر کا ساتھی،
جیسے بس میں، جہاز میں، ریل گاڑی میں آپ کی ساتھ والی سیٹ پر بیٹھنے والا
صاحب بالحب ہے، یا کئی مجلس میں، مجد میں، درسگاہ میں، کلاس میں جلسہ
گاہ میں تمہارے قریب بیٹھنے والے بیسب صاحب بالجب ہیں۔ ہم ذراا پنا
جائزہ لے کر دیکھیں کہ ہم اسلامی تعلیمات سے کتنی دور چلے گئے ہیں، ریل
میں سفر کرتے وقت اور جہاز میں سفر کرتے وقت آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ہر جگہ
خود غرضی کا رجحان ہے، مجھے اچھی جگہ مل جائے، چاہے دوسرے کو ملے یا نہ
مزاج بن گیا ہے۔ قرآن کریم ہیہ کہتا ہے کہ جو شخص صاحب بالجوب ہے، وہ
مزاج بن گیا ہے۔ قرآن کریم ہیہ کہتا ہے کہ جو شخص صاحب بالجوب ہے، وہ
تمہارا ساتھی ہے، چاہے تھوڑی دیرے لئے ساتھی بنا ہو، لیکن اس ساتھی کا بھی
تمہارا ساتھی ہے، چاہے تھوڑی دیرے لئے ساتھی بنا ہو، لیکن اس ساتھی کا بھی

اہل مغرب کی ایک اچھی صفت

آج ہم لوگ اہل مغرب کو برا بھلا تو بہت کہتے رہتے ہیں، وہ ہیں بھی اس لائق کہ ان کوالیا کہا جائے ،لیکن کچھ صفات الیم ہیں، جوان لوگوں نے مسلمانوں والی اپنالی ہیں۔ بید دنیا دارالعمل اور دارالاسباب ہے، جوشخص بھی کوئی سبب اختیار کرے گا تو اللہ تعالی اس کو دنیا میں اچھا نتیجہ دیں گے۔ چنانچہ اہل مغرب کا ایک مزاح ہے کہ کسی ایک کام کے لئے اگر تین آ دمی کسی ایک جگہ جمع ہوجا ئیں گے تو فوراً قطار اور لائن بنالیس گے، مثلاً اگر ٹکٹ خرید نا ہے، یابس میں، یار میل میں، یا جہاز میں سوار ہونا ہے، تو لائن بنا کر سوار ہوں گے، اگر تین آ دمی جمع ہوگئے، تو خود بخو د لائن بنالیس گے، اور ایک دوسرے ہے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے، میدوہاں کا عام مزاح ہے، اس کا نتیجہ بیہ ہوتی ہے، نہ دھینگا مُشتی ان کے درمیان لڑائی جھگڑ انہیں ہوتا، نہ بھی چھینا چھٹی ہوتی ہے، نہ دھینگا مُشتی ہوتی ہے، نہ دھینگا مُشتی ہوتی ہے، نہ دھینگا مُشتی ہوتی ہے، نہ دھینگا مشتی ہوتی ہے، نہ دھینگا مُشتی ہوتی ہے، سب کام آرام ہے ہوجاتے ہیں، پوری قوم کا بیمزاج بن گیا ہے۔

## هاری" خودغرضی" کاواقعه

میں اپناواقعہ بتا تا ہوں ، ایک مرتبہ مجھے پی آئی اے کے طیارے میں نیویارک سے کرا چی آنا تھا، جس مرحلے تک گوروں کی حکمرانی تھی وہاں تو ہر جگہ لائن لگی ہوئی تھی ، لائنوں سے گزرتے ہوئے سب کام ہو گئے ، لیکن جب بس میں بیٹھنے کا موقع آیا تو وہ چونکہ ہمارے پاکستانی بھائیوں کے انتظام میں تھا۔ بارش ہورہی تھی ، اور جہاز لیٹ ہوگیا تھا، اس لئے بسوں کے ذریعے ہوٹل جانا بارش ہورہی تھی ، اور جہاز لیٹ ہوگیا تھا، اس لئے بسوں کے ذریعے ہوٹل جانا بس میں بیٹھنے کے لئے جودھکم پیل ہوئی کہ الامان الحفیظ ، کمزورآ دمی کا تو بس میں وال ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ، ہرآ دمی میہ چاہتا تھا کہ میں دوسروں کو پیچھے دھکیل کر پہلے بس میں سوار ہوجاؤں۔ میں نے دل میں کہا کہ وہ کا فرشے ، اور یہ ماثاء اللہ مسلمان ہیں۔ یہ ہے ''خودغرضی'' کہ مجھے پہلے موقع مل کا فرشے ، اور یہ وجاؤں ، دوسروں کو پیچھے چھوڑ دوں ، یہ سب اس لئے ہورہا ہے کہ ہم نے ان با توں کو دین سے خارج

کردیاہے،ہم یہ بھتے ہیں کہ دین صرف نفلیں پڑھنے اور تبیج پڑھنے کانام ہے۔ مصافحہ کرنے برایک واقعہ

اور دیکھئے! مصافحہ کرنا کوئی فرض واجب نہیں،زیادہ سے زیادہ سنت ہے، اس مصافحہ کے لئے کسی مسلمان کو تکلیف دینا ، نقصان پہنچانا ، دھکے دینا حرام ہے،ایک حرام کام کر کے ہم سنت پڑمل کرنا چاہتے ہیں۔ایک مرتبہ صوبہ سرحد کے ایک علاقے میں جانا ہوا، وہاں کی مسجد میں اجتماع ہوا، اور میرابیان ہوا، دروازے اس مجد کے چھوٹے تھے، دونوں طرف کھڑ کیاں تھیں، برآ مدہ بھی تھا محن بھی تھا، لوگ دور دور ہے بیان سننے کے لئے آئے ہوئے تھے، مسجد کا ہال ، برآ مدہ اور صحن سب لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ جب بیان ختم ہوا ،اور مصافحے کی نوبت آئی ، میں آپ سے سے کہتا ہوں کہ برآ مدے اور سحن کے لوگ کھڑ کیوں کے ذریعے اندرآنے کی کوشش کررہے تھے،اوراس کے نتیج میں مبحد کی کھڑ کیاں ٹوٹ گئیں ۔مقصدان کا صرف یہ تھا کہ مصافحہ کرنے کا موقع نہ نکل جائے ، د ماغ میں یہ بات تو بیٹھی ہوئی تھی کہ مصافحہ کرنا سنت ہے ، اورمصافحہ کرنے کی فضیات دل ود ماغ میں تھی 'لیکن پیذ ہن سے نکل گیا کہ مجد میں دھکم پیل کرنا ، اور دوسروں کواذیت دینا حرام ہے۔ بات دراصل میہ ہے کہ ہاری قوم کی صحیح تربیت نہیں ہوئی ،اس کے نتیج میں پیضاد پھیلا ہوا ہے۔ حجراسودير دهكم پيل

حجرا سود پر جا کر دیکھیں، کیا ہور ہاہے، سارے علماءاور فقہاء یہ مسئلہ لکھ لکھ کر چلے گئے کہ حجرا سود کو بوسہ دینا بڑی فضیلت کی چیز ہے، لہذا کسی شخص کو تکلیف پہنچائے بغیر بوسہ دے سکتے ہوتو دیدو، ورنہ بوسہ دینا کوئی ضروری نہیں، فرض و واجب نہیں۔ گرآج و ہاں دھکم پیل ہور ہی ہے، دوسروں کو تکلیف دی جار ہی ہے، اور اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لئے گناہ کا ارتکاب کیا جار ہاہے، بیسب کیوں ہور ہاہے؟ اس لئے کہ آج دین کے تصور میں بیہ باتیں داخل ہی نہیں کہ دوسرے کو تکلیف دینا کوئی گناہ کا کام اور حرام ہے۔ بہر حال! اگر ہم سب مل کرایک کام کے لئے گئے ہیں تو ہم سب ایک دوسرے کے لئے اگر ہم سب ایک دوسرے کے لئے دسرے پر حقوق ہیں، اگر لائن بنالو گے تو سب کوموقع مل جائے گا، مگر اس طرف کسی کا دھیان ہی نہیں۔

#### ایک سنهری بات

میرے والد ما جدر حمۃ اللہ علیہ ایک سنہری بات فر مایا کرتے تھے، جودل پرنقش کرنے کے قابل ہے، فر مایا کرتے تھے کہ باطل میں تو اُ بجرنے کا دم ہی نہیں، قرآن کریم نے فر مایا دیا اِنَّ الْبَاطِلَ کَانَ رَهُو قَارِبِی اسرائیل، ۱۸) باطل تو مٹنے کے لئے اور د بنے کے لئے آیا ہے، وہ بھی ابھر نہیں سکتا۔ اور اگرتم کی باطل قوم کودی کھو کہ وہ دنیا میں اُ بجررہی ہے، ترقی کر رہی ہے، تو سمجھ لو کہ کوئی حق چیز اس کے ساتھ لگ گئ ہے، اس حق چیز نے اس کو اُ بھار دیا ہے، ورنہ باطل میں اُ بجرنے کی طاقت نہیں تھی ۔ آج ہم امریکہ کو، برطانیہ کو اور مغربی طاقتوں کو جو تابیل کھی ہے تابیل کی جو رہی ہے تابیل کی ترقی ان کی فیاشی میں اُ بجر یا نی کی جو در حقیقت اسلام کی بتائی ہوئی صفات تھیں، انہوں اور عربانی کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کی ترقی ان موں نے ان صفات کو اختیار کرلیا۔ مثلاً محنت، جفاکشی، دیا نت داری، تجارت میں امانت داری، اور انسانوں کے حقوق کا خیال رکھنا، یہ سب باتیں وہ ہیں جس امانت داری، اور انسانوں کے حقوق کا خیال رکھنا، یہ سب باتیں وہ ہیں جس

نے ان کود نیا میں تر تی دیدی \_ آخر<del>ت میں</del> توان کا کوئی حصنہیں \_ کیکن دنیا میں الله تعالیٰ ہرایک کے ساتھ بہ معاملہ فر ماتے ہیں کہ جوشخص جبیبا سبب اختیار کرے گاویبااس کو دنیا میں پھل مل جائے گا۔

اسلام میں پورے داخل ہوجاؤ

بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے دین کوخانوں میں بانٹ رکھا ہے، ایک قوم نے ایک خانے کو لے لیا، اور اس کو دین سمجھ لیا، اور اس خانے سے باہر کی بات اس كِنزويكِ دِينَ نبيس - حالانكه قرآن كريم كاكهنا بيب كهُ 'يْها الَّهْ يُنْ آمَنُوا ا ادُخُلُوا فِي السِّلُم كَافَّةً" الاركان والوابورك كيور اسلام مين واخل ہوجاؤ۔ پنہیں کہ رمضان السارک میں تو خوب نفلیں بھی پڑھیں ، اعتکاف بھی کیا ،رات کو جا گ بھی لیا ، تلاوت بھی کرلی ، جب رمضان ختم ہوااورمُسجد سے باہر نکلے تو قصائی بن گئے، لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے میں، معاشرت میں خیانت کرنے لگے، آج کی دنیا کرپٹن سے مھری ہوئی ہے،اس کے نتیج میں ہم یرعذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ،آمین \_ بہر حال! اس حدیث شریف میں حضور اقد س صلی الله علیه وسلم حضرت ابو ہر رہے وضی الله تعالیٰ عنہ سے فر مار ہے ہیں کہتم خود بھی ان باتوں کوسنو،اور دوسروں تک پہنچاؤ، اگرتم مسلمان بننا جاہتے ہو۔اللہ تعالیٰ ہم سب کوان باتوں برعمل کی توفیق عطافر مائے ، آمین ۔

ر و آخر دعوا نا ان الحمد للدرب العلمين



مقام خطاب : جامع مجدبيت المكرم

گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۲

## بسم الله الرّحمٰن الرّحيم

# دوسرول كيلئے پسنديدگی كامعيار

ٱلْحَمُدُ لِلّٰهِ نَحُمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغَفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ بِاللّٰهِ مِنُ شُرُورِ ٱنفُسِنَا وَمِنُ سَيِّئَاتِ اَعُمَالِنَا ـ مَنُ يَهُدِهِ اللّٰهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَ اَشُهَدُ اَنُ يَهُدِهِ اللّٰهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَ اَشُهَدُ اَنُ لَهُ وَ اَشُهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَ لَا اللّٰهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ وَ اَشُهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَ مَوْلاً الله الله الله وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ وَ اَشُهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَ مَوْلاً الله وَالله وَعَلى مَولاً الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيماً كِثِيراً \_ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

### تمهيد

ایک حدیث کا بیان کئی روز سے چل رہا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ نصیحتیں فرما ئیں ،اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیہ تاکید فرمائی کہ وہ خود ان باتوں کو سمجھیں اور عمل کریں ،اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچا ئیں ،ان میں سے تین نصیحتوں کا بیان گذشتہ دنوں میں ہوا، اللہ تعالیٰ ان پڑمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے ، آمین ۔

جوتم اپنے لئے پسند کرتے ہو

حضورا قدس سلى الله عليه وسلم نے چوتھی تقیحت بيفر مائی كه: وَأَحِبُّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفُسِكَ

لیعنی دوسروں کے لئے وہی ہات پیند کرو جوتم اپنے لئے پیند کرتے معر لادنفیجتھاں میں سواک اگ نفیجہ تا اتنی حامعی اتنی انعمان ہو گئے ہو

ہو۔ان نصیحتوں میں ہےا بک ایک نصیحت اتنی جامع ،اتنی مانع اور ہمہ گیر ہے کہا گرانسان کوان پڑمل کی تو فیق ہوجائے تو اس کی ساری زندگی سنور جائے ،

پیفیجت بھی انہی میں سے ہے کہ دوسروں کے لئے بھی وہی پیند کروجوتم اپنے

لئے پیند کرتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیا یک ایسا معیار عطافر مادیا

کہاس کے ذریعے معاشرت کے جتنے اسلامی احکام ہیں، وہ سب اس ایک

جملے کے اندر آجاتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے جودین ہمیں عطافر مایا

ہے وہ عقا ئداور عبادات کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق معاملات ہے

مجھی ہے،معاشرت ہے بھی ہے،اخلاق ہے بھی ہے،اور دین کا ایک بہت بڑا

باب''معاشرت'' ہے، یعنی آپس میں ملنے جُلنے میں اور آپس میں رہے ہیں کیا آ داب ہونے جاہئیں؟ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزاری

جائے؟ بیدمعاشرت کا باب ہے، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب

تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پراپی مجد دانہ تعلیمات میں''معاشرت'' کو بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ لوگوں کے ذہن نشین کرانے کی کوشش کی ہے۔

مجھےاس سےنفرت ہوجاتی ہے

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک فرمایا کہ میرے مریدین

اور متعلقین میں ہے کسی کے بارے میں جب مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے ذکر ہیجے یا نوافل کے معمولات میں کوتا ہی کی ہتواس سے رنج ضرور ہوتا ہے۔
لیکن اگر مجھے یہ پتہ چلے کہ کسی نے معاشرتی احکام میں سے کسی حکم کی خلاف ورزی کی ہے تواس سے مجھے نفرت ہوجاتی ہے۔ کیونکہ معاشرتی احکام کا تعلق حقوق العباد سے ہے، جن کے بارے میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان میں کوتا ہی کا ارتکاب کر لے تو یہ گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا، جب تک صاحب حق معاف نہیں ہوتا، جب تک معاشرتی احکام کی خلاف ورزی بڑا ما حساحب حق معاف نہ کرے، اس لئے معاشرتی احکام کی خلاف ورزی بڑا ما میں معاملہ ہے۔

# مجھے ہے کسی کو تکلیف نہ پہنچے

بہرحال! معاشرتی احکام کا ایک بہت بڑا باب ہے، چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے '' آ داب معاشرت' کے نام سے ایک پورارسالہ لکھا ہے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جولوگ تربیت کے لئے تھانہ بھون جایا کرتے تھے، ان کے لئے معاشرت کے احکام پر پابندی کا بہت اہتمام ہوتا تھا، اسی لئے حضرت والافر مایا کرتے تھے کہ اگر کسی کوصوفی بنا ہوتو کہیں اور چلاجائے، (صوفی سے مراد جس کوعرف عام میں ''صوفی'' کہتے ہیں) اور اگر کسی کو'' آ دی'' بنا ہوتو وہ یہاں آ جائے، کیونکہ وہاں اس بات کو دیکھا جاتا تھا کہ اس کے شخہ جُلنے میں اس کی خلاف ورزی کے طریقہ کار میں اسلامی احکام جھلک رہے ہیں یا نہیں؟ یا ان کی خلاف ورزی ہورہی ہے؟ بہرحال! معاشرت دین کے احکام کاعظیم باب ہے، اب اگر معاشرت کے سازے حکام کاخلاصہ نکا لناچا ہیں تو یہ حدیث 'آلہ مُسُلِہُ مَنُ

سَلِمَ الْمُسُلِمُوُنَ مِنُ لِسَانِهِ وَ يَدِهِ "اس كا خلاصہ ہے، يعنى تمہارى ذات سے دوسر ہے مسلمان كوكى قتم كى كوئى تكليف نہ پنچى، نہ جسمانى تكليف پنچى، نہ روحانى تكليف پنچى، نہ نفياتى تكليف پنچى، نہ ذہنى تكليف پنچى، وہ ہے مسلمان، اوراس كى ذات ى بھى طرح سے دوسروں كے لئے تكليف كا سبب نہ ہے ، اگر غور سے دیکھا جائے تو بینظر آئے گا كه "معاشرت" كے سار سے احكام اى حدیث كے گرد گھو متے ہیں كه آ دمى اس كا اهتمام كرے كه جھے ہے احكام اى حدیث كے گرد گھو متے ہیں كه آ دمى اس كا اهتمام كرے كه جھے سے كى كوتكليف نہ پنچے۔

هركام كواس معيار يرتولو

آدمی جوبھی کام کرے اس میں اس بات کا لحاظ کرے کہ میرے اس کام ہے دوسرے کو تکایف تو نہیں پہنچ رہی ہے؟ اگر اس کا لحاظ کر لیا تو سارے معاشرتی احکام کی پابندی ہوگئی، اور سارے حقوق العباد ادا ہوگئے، لیکن اس کا پہنے کیا یا جائے کہ مجھ سے دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ اس کا معیار بیحدیث ہے کہ' آجِ بللٹ اس مَا تُحِ بُ لِنَفُسِكَ '' دوسروں کے لئے وہی بات پسند کرو جوا ہے لئے پسند کرتے ہو، ہر چیز کو اس معیار پر تول کر دکھوتو پہنے جاگا کہ دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ اگر دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ اگر دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ اگر دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ اگر دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ اگر دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ اگر دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ اگر دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ اگر دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ اگر دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ اگر دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ اگر دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ اگر دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ اگر دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ اگر دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ اگر دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ اگر دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ اگر دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ اگر دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس کام کو چھوڑ دو۔

کھانے کے بعدیان کھانا

حضرت ڈنانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے یہاں تواس قتم کا تصوف ہے ،اگر مراقبے اور مجاھدے والا تصوف چاہتے ہوتو کہیں اور چلے جاؤ، ہمارے یہاں تو اس کی تربیت دی جاتی ہے کہ ایک انسان دوسرے

انسان کے لئے باعث تکلیف نہ ہے ، میں نے بیدا قعہ آپ حضرات کو پہلے بھی سنایا تھا کہ میرے بھائی جناب محمد ذکی کیفی مرحوم ،اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فر مائے ،آمین ۔ جب یہ بچے تھے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں والدصاحبؓ کے ساتھ جایا کرتے تھے،حضرت والا بچوں سے بہت پیار کیا کرتے تھے، اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حضرت والد صاحب رحمۃ الله علیہ ہرسال رمضان تھانہ بھون میں بچوں کے ساتھ گز ارتے تھے، بیچ چونکہ قواعد وضوا بط سے مشتنیٰ ہوتے ہیں،اس لئے بڑے بڑے لوگ توخانقاہ میں قیام کے دوران اس بات سے ڈرتے تھے کہ کوئی بات حضرت والا کے مزاج کے خلاف نہ ہوجائے ،لیکن بچے آزادی سے حضرت والا کے پاس پہنچ جاتے تھے۔حضرت والا کامعمول بیتھا کہ کھانا کھانے کے بعد جونا کتھااور چھالیہ کے بغیریان کا پتہ چبالیا کرتے تھے،اس لئے کہ یہ پتہ ہاضم ہوتا ہے، اورنقصان سے خالی ہے، میرے بڑے بھائی جناب ذکی کیفی مرحوم کے ذمے میر کام سپر د تھا کہتم کھانے کے بعد گھرے یان لایا کرو، ای وجہ سے حضرت والانے ان کانام''یانی''ر کھ دیا تھا۔

پڑھنے والے کو تکلیف نہ ہو

جب بھائی صاحب مرحوم نے لکھنا سکھا تو حفرت والدصاحب نے فرمایا کہتم پہلا خط حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کولکھو، چنانچہ والدصاحب نے ان سے خط لکھوا کر حضرت کی خدمت میں بھیجا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جو جواب دیا،اس میں علم کا ایک باب کھول دیا، جواب میں حضرت نے فرمایا کہ: تمہاراخط ملا، بڑادل خوش ہوا کہ تم نے لکھنا سکھ لیا، ابتم اپنے خط کو اور زیادہ اچھا بنانے کی کوشش کرو، اور نیت یہ کرو کہ پڑھنے والے کو تکلیف نہ ہو، دیکھو میں تمہیں ابھی سے ''صوفی'' بنار ہا ہوں۔

جو بچہ ابھی لکھنا سکھ رہا ہے، ظاہر ہے کہ وہ ٹیڑھا سیدھا لکھے گا، اس
وقت اس بچے سے بیفر مار ہے ہیں کہ خط کو درست بناؤ، تا کہ پڑھنے والے کو
تکلیف نہ ہو،اورساتھ میں بی بھی فر مادیا کہ دیکھو! میں تہمیں ابھی ہے''صوفی''
بنار ہاہوں، کوئی بیہ پو چھے کہ خط درست ہونے سے صوفی کا کیا تعلق؟ اس لئے
ہمارے د ماغ میں تو بیہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ جو شخص جتنا بڑا ہے ڈھنگا، اتنا بڑا
صوفی، جو جتنا غلیظ اور میلا کچیلا، وہ اتنا ہی بڑا صوفی، اور جس کا کوئی کام
ڈھنگ کا نہ ہو، وہ اتنا ہی بڑا صوفی، اور جس کا کوئی کام

## مخلوق کی خدمت کے بغیر تصوف حاصل نہیں ہوسکتا

اس جواب کے ذریعے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتادیا کہ در حقیقت صوفی وہ ہے جوا پے ہرکام میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت کرے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو تکلیف سے بچایا جائے، اور اللہ کے مندوں کو راحت پہنچائی جائے، اس لئے حضرت نے فر مایا کہ دیکھو! میں تمہیں ابھی سے صوفی بنار ہا ہوں۔ آج کل لوگوں نے خانقا ہوں میں رہنے، ریاضتیں کرنے، مجاہد ہے کرنے، مراقبات، کشف و کرامات کا نام میں رہنے، ریاضتیں کرنے، مجاہد ہے کرنے، مراقبات، کشف و کرامات کا نام میں رہنے، ریاضتیں کرنے، مجاہد ہے کرنے مقیقت واضح فر مادی کہ اس کا نام میں نہیں۔

#### زتسبیح و سحاده و دلق نیست

طريقت بحز حدمت حلق نيست

یعن محف تنبیج پڑھ لینے ،اورمصلّے پر بیٹھ جانے اور گدڑی پہن لینے کا نام

تصوف نہیں، بلکہ مخلوق کی خدمت کے بغیر تصوف حاصل نہیں ہوسکتا۔ بہر حال!

اصل بات بیہے کہاپنی ذات ہے دوسرے کواد فی تکلیف بھی نہ پہنچے۔

اگرمیرے ساتھ بیہ معاملہ ہوتا تو!

اس کا معیار جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے بیہ بتادیا کہ جب بھی کے ساتھ معاملہ کروتو اس کوا پنی جگہ پر کھڑا کرو،اورا پنے آپ کواس کی جگہ پر کھڑا کرو،اورا پنے آپ کواس کی جگہ پر کھڑا کرو،اور دیکھو کہ اگر میرے ساتھ بیہ معاملہ ہوتا تو جھ پر کیا گزرتی، میں اس سے خوش ہوتا یا ناخوش ہوتا، مجھے اس سے راحت ملتی یا تکلیف ہوتی، بیسوچ لو، اب اگر تمہیں اس معاملے سے تکلیف ہوتی تو پھرتم وہ معاملہ دوسرے کے ساتھ نہ کرو۔ بیہ جو ہم نے دو پیانے بنالئے ہیں کہ اپنے لئے پچھ اور دوسرے کے لئے پچھا اور دوسرے کے لئے پچھا اور استہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے بند فر مادیا کہ بس! ایک پیانہ ہونا چا ہئے، اپنے لئے بھی حدیث کے ذریعے بند فر مادیا کہ بس! ایک پیانہ ہونا چا ہئے، اپنے لئے بھی وہی پیانہ دونا چا ہئے، اپنے لئے بھی

فرائض کی پرواہ نہیں ،حقوق کا مطالبہ پہلے

ایک شخص کہیں ملازم ہے، یا مزدور ہے، اس کو بیہ حدیث تو خوب یا د رہتی ہے کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ مزدور کواس کی مزدوری پیپنہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو، بیہ حدیث تو خوب یا درہتی ہے، کیکن اس کا خیال نہیں کہ پسینہ بھی نکلا یا نہیں؟ جس کام کے لئے اسے ملازم رکھا تھا، اس

نے وہ کام سیح طور پر انجام دیا یانہیں؟ اس کی کوئی پرواہ اورفکرنہیں۔ آج کل مخلف الجمنين قائم بين، پوري دنيا مين اليي الجمنين بني موئي بين،مثلاً "أنجمن تحفظ حقوق مز دورال''' تحفظ حقوق ملاز مين''' تحفظ حقوق نسوال'' وغيره -اس کا تعیجہ بیے کہ ہرایک اے حق کی وصولی کا مطالبہ کرر ہاہے کہ مجھے میراحق ملنا چاہئے، اور میرے ذے جو دوسرے کا حق ہے، اس کا کوئی خیال نہیں، جو ملازم ہے،وہ بیہ کہدر ہاہے کہ مجھے میری پوری مزدوری ملنی حاہیے ،کیکن میرے ذ ہے جوآ ٹھر گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، وہ پوراونت ملازمت میں دیتا ہوں یانہیں؟ یا اس میں ڈنڈی مار جاتا ہوں ،اس کی طرف بالکل دھیان نہیں ، دفتر میں تاخیر ہے پہنچ رہے ہیں ،اور تاخیر ہے پہنچنے کے بعد بھی اپنے فرائض منصبی ادانہیں کر رہے ہیں، ملازمت کے اوقات کے دوران اینے ذاتی کاموں میںمصروف ہیں، بیسب کیوں ہور ہاہے؟ اس لئے کہ جو پچھانے لئے پیند کیا، وہ دوسروں کے لئے پندنہیں کررہے ہیں،اینے لئے پچھاورمعیارہے، دوسروں کے لئے کچھاورمعیار ہے،اگران ہے کہددیا جائے کہ چونکہاس وفت تم نے وفت پورا نہیں دیا،اس لئے تمہاری تخواہ وضع کی جائے گی تو اب اس کے خلاف لڑائی ور جھکڑا اور جلیے اور جلوں شروع ہوجا کیں گے کہ ملاز مین کے حقوق یا مال کئے جارہے ہیں۔

## ملازمت ميں پيطريقه كارہو

یوسباس کئے ہور ہاہے کہ اپنے لئے اور معیارہے، اور دوسرے کے لئے اور معیارہے، اور دوسرے کے لئے اور معیارہے، اپنے حقوق کی طرف نگاہ نہیں ہے، بس اپنے حقوق کی طرف نگاہ جارہی ہے۔ یہ صرف سرکاری ملاز مین کے لئے نہیں، بلکہ جو

حضرات علماء مدارس میں پڑھارہے ہیں، یا مدارس میں ملازم ہیں، ان میں سے کی اللہ کے بندے کے دل میں شاید ہی بیہ خیال آتا ہوگا کہ میری بیتخواہ حلال ہورہی ہے یانہیں؟ ہمارے یہاں دارالعلوم کراچی میں توبیہ قانون ہے کہ تمام اسا تذہ اور ملاز مین اپنی آمدورفت کا وقت لکھ دیتے ہیں، اگر درس میں زیادہ تا خیر ہوتو اس کی شخواہ خود بخو دوضع ہوجاتی ہے، حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تھا نہ بھون میں جو مدرسہ تھا، وہاں اگر چہاس تم کا نظام نہیں تھا، لکین استاذ خود مہینے کے آخر میں ایک درخواست لکھتا کہ اس ماہ کے دوران مجھے اتن تاخیر ہوئی تھی، یا میرے اتنے تا نے ہوئے ہیں، اس لئے اتن شخواہ میری تنخواہ سے وضع کرلی جائے۔ آئ ہرخض اپنے حقوق کے مطالبے کے نعرے لگارہ باہوں۔ شخواہ سے وضع کرلی جائے۔ آئ ہرخض اپنے حقوق کے مطالبے کے نعرے لگارہاں۔ رہا ہے، لیکن کی کو یہ خیال نہیں آتا کہ میں فرائض منصی میں کئی کو تا ہی کر ہا ہوں۔ شخواہ گھٹا نے کی درخواست

شخ الہند حضرت مولا نامحمود الحسن صاحب قدس الله سرۂ ۔ الله تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے ، آمین ۔ دارالعلوم دیو بند کے پہلے طالبعلم تھ، پھر وہاں کے استاذ ہوئے ، پھرشخ الحدیث ہوئے ، جب بخاری شریف پڑھاتے ہوئے ایک مدت گزرگئی تو مجلس شوریٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت کی تخواہ بڑھانی چاہئے ، ایک مدت سے آپ پڑھارہ میں ،اس وقت آپ کی تخواہ دس وقت آپ کی تخواہ دس روپے ماہوارتھی ، لہذا آپ کی تخواہ پندرہ روپے ماہوار کی جاتی ہے۔ جب محضرت شخ الہند رحمۃ الله علیہ کواطلاع پنجی تو آپ نے با قاعدہ ایک درخواست مجلس شوریٰ کے نام کھی ، اور اس میں لکھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ مجلس شوریٰ نے میری تخواہ بڑھادی ہے۔ کیا میری تخواہ بڑھادی ہے۔ کیا اس لئے میری تخواہ بڑھادی ہے۔ کیا اس لئے

کہ پہلے تو میرے قوی مضبوط تھے، وقت بھی زیادہ دیتا تھا، اب تو میرے قوی کہ پہلے تو میرے قوی کہ کمزور ہور ہے تو ک بھی کمزور ہور ہے ہیں، اور وقت بھی زیادہ نہیں دے پاتا، اس لئے اب میری تنخواہ بڑھانے کے بجائے گھٹائی جائے ۔ تنخواہ بڑھانے کی درخواست تو آپ نے دیکھی ہوگی، کیکن و ہاں تنخواہ گھٹانے کی درخواست دی جارہی ہے۔

### دو پیانے بنار کھے ہیں

جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے حواب دہی کی فکر ہوتی ہے، جو یہ جانتے ہیں کہ حقوق کے مطالبے سے پہلے اپنے فرائض کی ادا ٹیگی کا دھیان رکھنا ہے، ان کا بیمزاج ہوتا ہے۔ آج دنیا میں جھگڑ ہے اس لئے ہورہے ہیں کہ ہم نے دو پہانے مقرر کررکھے ہیں ،اگر میں دوسرے کو ملازم رکھا ہوا ہوں تو میں یہ جا ہوں گا کہ کس طرح اس کی کھال تھینچ لوں ، اور ا جرت کم ہے کم دول ،اورا گرمیں ملازم ہوں تو میں پیچا ہوں گا کہا جرت مجھے زیادہ سے زیادہ مل جائے ، اور کام کم ہے کم کروں ، اس لئے پیرسارے جھڑے ہورہے ہیں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پرعمل ہو جائے کہا گرتم ملازم ہوتو پیسو چو کہا گر دوسرا تخص میرا ملازم ہوتا تو میں اس سے کیا جا ہتا ،اورا گرتم نے کسی کوملا زم رکھا ہوا ہے تو پیسو چو کہا گر میں ملا زم ہوتا تو میں اینے آجر سے کیا جا ہتا، وہ ادا کرو۔ای طرح میاں بیوی کے جھگڑ ہے ہیں،اس میں زیادہ دخل اس بات کا ہے کہ وہاں پر بھی دو پیانے ہیں، وہاں پر اس حدیث برعمل ضروری ہے کہان کے لئے بھی وہی پیند کرو، جواینے لئے پیند کرتے ہو، یعنی اگرتم شوہر ہوتو تم بیدد یکھو کہ میں اپنی بیوی ہے کس شم کے ملوک کی تو قع رکھتا ہوں ،اوراس کی کس بات سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے؟ ا

اس کی کس بات سے مجھے راحت پہنچی ہے؟ پھرتم بھی اپنی بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کرو، جواس کو راحت پہنچانے والا نہ ہو۔اگرتم بیوی ہوتو تم بید دیکھو کہ مجھے اپنے شوہر کی کس بات سے اور کس سلوک سے تکلیف پہنچی ہے؟ پھر تکلیف پہنچی ہے؟ اور کس سلوک سے راحت پہنچی ہے؟ پھر بیوی اپنے شوہر کے ساتھ ایسا سلوک سے راحت پہنچانے والا ہو۔ بیوی اپنے شوہر کے ساتھ ایسا سلوک کر ہے جواس کو راحت پہنچانے والا ہو۔ سیاس بہو کے جھگڑ ہے کی وجہ

ساس بہو کے جھڑوں سے ہماراپورامعاشرہ جراہو ہے، بے شارگھرانے
اس فسادگا شکار ہیں، بیسب کیوں ہے؟ اس لئے کہ اس حدیث پر عمل نہیں ہور ہا
ہے، جب تک ساس صاحبہ بہوتھیں، اس وقت تک وہ اپنی ساس سے کیسے سلوک
کی توقع رکھتی تھیں، اور جب خود ساس بن گئیں ہیں تو اب اپنی بہو کے ساتھ
کیسا معاملہ کررہی ہیں، بیدو پیانے الگ الگ بنائے ہوئے ہیں کہ اپنے لئے
پیانہ اور ہے، اور دوسرے کے لئے پیانہ اور ہے، اگر ایک پیانہ ہوجائے تو بیہ
سارے جھڑو ہے ختم ہوجائیں۔

اس طریقے کوختم کرو

قرآن كريم مين الله تعالى في فرمايا:

وَيُلِّ لِّلُمُ طَفِّفِيُنَ ﴿ اللَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوُفُونَ ﴿ وَ إِذَا كَالُوا هُمُ آوُ وَّزَنُوهُمُ يُحُسِرُونَ ﴿

(المطففين: ١ ـ ٣)

فرمایا کہ افسوس ہے ان لوگوں پر کہ جب اپناحق لینے کا موقع آئے تو پوراپورالیں،کوئی کسرنہ چھوڑیں،اور جب دوسرےکودینے کا وقت آئے تو اس میں ڈنڈی مارجائیں۔بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے ایسا معیار بیان فرمادیا کہ جس کے ذریعے ہم اپنے معاشر تی طرزعمل کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہم سے کہاں غلطی ہور ہی ہے؟ بس جہاں غلطی ہور ہی ہے اس کو درست کرلو تو اللہ تعالی اس کی برکات ایسی عطافر مائیں گے کہ ہمارے دین و دنیا سنور جائیں گے۔

## میری مخلوق سے محبت کرو

میرے شخ حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تہیں مجھ سے محبت ہے، تو میری مخلوق سے محبت کرو، تم مجھ سے کیا محبت کرو گے، کیونکہ تم نے نہ مجھے دیکھا ہے، نہ تمہارے اندر دیکھنے کی طاقت ہے، اس لئے تم مجھ سے کیا محبت کرو گے؟ میری محبت کا عنوان یہ ہے میری مخلوق سے محبت کرو، میر بندوں سے محبت کرو۔ حضرت والا کے ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی محبت کی کے دل میں ڈالتے ہیں تو پھر اس کا معاملہ یہ ہوجا تا ہے کہ ہر مخلوق خدا سے اس کو محبت ہوتی ہے، اس کے دل میں کی خلاف کینے نہیں ہوتا، اس کے دل میں کی خلاف کینے نہیں ہوتا، اس کے دل میں کی کے خلاف کینے نہیں ہوتا، اس کے دل میں کی کے خلاف کینے نہیں ہوتا، اس کے دل میں کی کے خلاف کینے نہیں ہوتا،

کفر است در طریقت ِ ما کینه داشتن آئین ما ست سینه چوں آئینه داشتن اب کمی کے خلاف نہ تو غصہ ہے، نہ کینہ ہے، نہ بغض ہے، نہ عداوت ہے، بلکہ ہرحال میں دوسرے کے حق میں خیرخواہی ہے۔

### ایک صحابی کاواقعه

چنانچہاہیے بزرگوں کوہم نے ایسا پایا کہان سے تعلق رکھنے والے جتنے لوگ ہوتے تھے،ان میں سے ہرخض میں بھتا تھا کہان بزرگ کو مجھ سے سب سے زیادہ محبت ہے، اور بید درحقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چلی آ رہی ہے، ہرصحابی بیسمجھتا تھا کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے زیادہ محبت ہے، یہاں تک کہ اس کو بیہ خیال ہوتا تھا کہ سب سے محبوب ہی میں ہوں۔ چنانچه حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه جو بہت بعد میں مسلمان ہوئے ، ان کے دل میں بیہ خیال پیدا ہوا کہ شاید میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ب سے زیادہ محبوب ہوں ، اب سابقین اولین میں حضرت ابو بکرصدیق اور حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما تھے،لیکن حضورصلی الله علیه وسلم کی شفقت و محبت کا انداز دیکه کردل میں بیرخیال آیا که شاید میں زیادہ محبوب ہوں، اب حضورا قدس صلى الله عليه وسلم سے يو چھ بيٹے كه يارسول الله! آپ كو مجھ سے زیا دہ محبت ہے یا ابو بکرصد این سے زیادہ محبت ہے؟ حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابو بکر ہے، اس وقت راز کھلا کہ ان کے مقابلے میں ابو بکر ہے زیادہ محبت ہے۔اب دل میں خیال آیا کہ ابو بکرصد بین تو بہت اونچی شخصیت ہیں،ان سے تو آپ کو بہت محبت ہوگی،اب دوسرے نمبر پر میں زیادہ محبوب مول گا، البذا پھرسوال کرلیا کہ یارسول اللہ! مجھ سے زیادہ محبت ہے یا حضرت عمر فاروق سے زیادہ محبت ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا عمر سے ،فرماتے ہیں کہ اب مزید سوال کرنے سے میں ڈرگیا کہ اب مزید سوال لرو**ں گ**ا تو پی**ۃ نہیں ک**ون سے نمبر پر جاؤں گا۔ بہر حال!ان کے دل میں خیال

اس لئے آیا کہ حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم کا طرزعمل ہرایک صحابی کے ساتھ ایسا تھا کہ ہرایک بیسمجھتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے زیادہ محبت ہے۔

حضرت عارفی رحمة الله علیه کا ہرایک کے لئے دعا کرنا

ہم نے اپنے بزرگوں میں بھی یہی طرزعمل دیکھا،حضرت والدصاحیہ رحمة الله عليه كو، حضرت عار في رحمة الله عليه كو، حضرت مولا ناميح الله خان ما حب رحمة الله عليه كود يكها كه حتيّ متعلقين بين، هرايك بيهجمقها تها كه حضرت لومجھ سے زیادہ محبت ہے،ایبا کیوں تھا؟اس لئے کہ جباللّٰد تعالیٰ نے اپنی محبت ول میں ڈال دی توا بی مخلوق کی ایسی محبت دل میں ڈال دی کہ ہرایک کی خیرخواہی، ہرایک ہے محت ، ہرایک کا خیال ،حضرت عار فی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حال تھا کہ جب بھی کسی ملنے مجلنے والے سے ملاقات ہوجاتی تو فرماتے ، رے بھائی! ہم تمہارے لئے بہت دعا کرتے ہیں، اور روزانہ دعا کرتے ہیں،اب اگرتوریہ کریں تو یوں کہا جاسکتا ہے کہ جبعمومی طور پرتمام مسلمانوں کے لئے دعا کرتے ہوں گے تو تم بھی ان کے اندر داخل ہوجاتے ہوگے۔ کیکن حضرت والا کی پیمرادنہیں تھی کے عمومی طور پراس طرح دعا کرتا ہوں ، بلکہ واقعة خصوصی طوریر نام لے کر ہرا یک کے لئے دعا کرتے تھے۔ایک دن میں نے پوچھ لیا کہ حفزت! آپ روزانہ ہرایک کے لئے *کس طرح* وعا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ میں نے یانچ نمازوں کوتقسیم کررکھا ہے،مثلاً فجر کی نماز کے لئے یہ طے کررکھا ہے کہا ہے جو بڑے ہیں، جیسے والدین،اسا تذہ،مشارخ،ان ب کے لئے فجر کی نماز کے بعد دعا کروں گا،ظہر کی نماز کے لئے بیہ طے کررکھا ہے کہاینے برابر کے دوست واحباب ہیں، ہم سبق ہیں، ان کے لئے دعا

کروں گا، اور عصر کی نماز کے بعد اپنے سے چھوٹوں کے لئے اور اپنے متعلقین کے لئے دعا کروں گا، مغرب کے بعد اپنے عزیز وں اور رشتہ داروں کے لئے دعا کروں گا، اس طرح میں نے پانچے نماز وں کو اپنے ملنے جلنے والوں اور اہل فانہ کے لئے بانٹ رکھا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اپنے اپنے وقت پر ہر ایک کے لئے دعا ہو جاتی ہے، الحمد لللہ۔ یہ دعا کیں کیوں ہور ہی ہیں؟ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی بدولت اپنی مخلوق کی محبت دل میں ڈال دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل میں بھی یہ محبت پیدا فر مادے، آمین ۔ بہر حال! یہ چوتھی تھی جو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مائی کہ دوسروں کے لئے چوتھی تھی جو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مائی کہ دوسروں کے لئے پہند کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس تھی تر عمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے، آمین۔

## بإنجو ين تضيحت

پانچویں نفیحت حضورا قدس سلی الله علیہ وسلم نے بیفر مائی که "لا تسکشر الصحك، فان كثرة الصحك تمیت القلب " یعنی بهت زیادہ ہنامت کرو، اس لئے كه كثرت ہے ہننا دل كی موت كا باعث ہوتا ہے، اس ہے انسان كا ول مرجا تا ہے۔ يہاں ہننے ہے قبقہہ مار كر ہنسنا مراد ہے، حضورا قدس سلی الله علیہ وسلم كی سنتوں میں بیہ ہے كہ آپ قبقہہ مار كرنہیں ہنتے تھے، زیادہ تر تو تبسم فرماتے تھے، مسكراتے تھے، بعض روا يتوں میں آتا ہے كہ بعض اوقات ہننے كے وران آپ كا منه كھل جاتا تھا، اور داڑھیں ظاہر ہوجاتی تھیں، لیكن قبقہہ مار كر ہنسنا كہیں ثابت ہدے كہ آدمی ہروقت ہننے ہنسانے میں لگار ہے، اور مسخرہ بن جائے تو بیہ بندیدہ نہیں، البتہ حدود کے اندر رہتے ہوئے ہنسی اور مسخرہ بن جائے تو بیہ بندیدہ نہیں، البتہ حدود کے اندر رہتے ہوئے ہنسی اور مسخرہ بن جائے تو بیہ بندیدہ نہیں، البتہ حدود کے اندر رہتے ہوئے ہنسی اور مسخرہ بن جائے تو بیہ بندیدہ نہیں، البتہ حدود کے اندر رہتے ہوئے ہنسی اور مسخرہ بن جائے تو بیہ بندیدہ نہیں، البتہ حدود کے اندر رہتے ہوئے ہنسی اور مسخرہ بن جائے تو بیہ بندیدہ نہیں، البتہ حدود کے اندر رہتے ہوئے ہنسی اور مسخرہ بن جائے تو بیہ بندیدہ نہیں، البتہ حدود کے اندر رہتے ہوئے ہنسی اور مسخرہ بن جائے تو بیہ بیندیدہ نہیں، البتہ حدود کے اندر رہتے ہوئے ہنسی اور مسخرہ بن جائے تو بیہ بندیدہ نہیں، البتہ حدود کے اندر رہتے ہوئے ہنسی اور مسخرہ بن جائے تو بیہ بندیدہ نہیں، البتہ حدود کے اندر رہتے ہوئے ہنسی اور مسخرہ بن جائے تو بیہ بندیدہ نہیں۔

نداق بھی جائز ہے،اورحضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسانداق کیا ہے۔ بہر حال ایسانداق کیا ہے۔ بہر حال ایسان اس حدیث کا حاصل ہے،اللہ تعالی اپنے فضل وکرم سے اور اپنی رحمت سے جمیں ان پانچوں نصحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطافر مائے، آمین۔ و آحر دعواما ان الحمد لله ربّ العلمین



مقام خطاب : جامع مجدبیت المکرم

گلشن ا قبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۹

### بسم الله الرَّحمٰن الرَّ حيم

# حيار عظيم صفات

بيرجيا رصفتين بروى دولت بين

ایک حدیث میں حضرت عبدالله بن عمرورضی الله تعالی عنه ہے منقول

ہے کہ انہوں نے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کا بیدار شاد لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا کہ اربع ان کن فیك فلا علیك مافاتك من الدنیا، فرمایا کہ چارصفتیں ہیں کہ اگر وہ تمہارے اندر پیدا ہوجا ئیں تو اگر دنیا کی کوئی نعمت تمہیں نہ کی ہوتو تمہیں اس کا کوئی فم نہ ہونا چاہئے، اس لئے کہ بیچارصفتیں اتنی بڑی دولت ہیں کہ ان کی موجودگی میں کسی اور دولت کی ضرورت نہیں ۔ لہذا این بڑی دولت ہیں کہ ان کی موجودگی میں کسی اور دولت کی ضرورت نہیں ۔ لہذا بیچارصفتیں و نیا کی ساری دولت سے بالا و برتر ہیں، وہ چارصفتیں کیا ہیں؟ فرمایا:

عِنْ الله عَلَيْهِ وَ سِدُقُ حَدِيْتٍ، وَ حُسُنُ حَلِيْقَةٍ ، وَعِقَةٌ فِی طُعُمَةٍ

اَوُ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ۔

وہ چارصفتیں جو دنیا کی ساری دولتوں سے بڑھ کر دولت ہیں، ان میں سب سے پہلی صفت'' امانت کی حفاظت'' کرنا، دوسری صفت'' بات کی سچائی'' تیسری صفت'' خوش اخلاقی'' اور چوتھی صفت سے کہ'' جولقمہ کھا رہے ہواس کا پاک دامن ہونا'' کہاس میں حرام کا شائبہ نہ ہو، سے چارصفتیں بہت مختصر ہیں، لیکن اتی جامع ہیں کہ سارا دین ان کے اندر سمٹ آیا ہے۔

## ىپلىصفت:امانت كى حفاظت

ے پہلی صفت بیان فر مائی کہ''امانت کی حفاظت'' قرآن وحدیث کے ارشادات اس کی تاکید ہے بھرے ہوئے ہیں،قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ كُمُ اَنُ تُوَّدُّوا الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهُلِهَا (النساء:٥٨) اور حدیث شریف میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے امانت میں خیانت کرنے کومنافق کی خصلت قرار دیا ہے، فرمایا کہ تین باتیں جس کے اندر پائی جائیں وہ پکامنافق ہے، ان میں سے ایک ہے'' وعدہ خلائی'' اور دوسرے ''امانت میں خیانت'' اور تیسرے'' جھوٹ بولنا'' ان تین چیز وں کوآپ نے نفاق کی علامت قرار دیا ،مسلمان کا کام نہیں کہوہ یہ تین کام کرے، بہر حال! ''امانت'' وہ چیز ہے جس کی رعایت ہے مسلمان مسلمان بنتا ہے۔

انبوت سے پہلے آپ کے مشہور اوصاف

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم صفت جوعطاء نبوت سے پہلے سے لوگوں میں معروف تھی ، وہ صادق اور امین ہوناتھی ، یعنی سچائی اور امانت داری ، بڑے سے بڑا دشمن بھی اپنی امانت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوانے کے لئے تیارتھا ، یہاں تک کہ جب آپ مکہ مکر مہسے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فر مار ہے تھے ،اس وقت لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس رکھی ہوئی تھیں ،ان امانتوں کوان کے مالکوں تک پہنچانے کے لئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کومقرر فر مایا ، یہ آپ کا خاص وصف تھا ، جوکا فروں میں بھی معروف اور مشہور تھا۔ لہذا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے نا طے ایک اور مشہور تھا۔ لہذا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے نا طے ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ دو '' امانت'' کا خصوصی خیال رکھے۔

امانت كاوسيع مفهوم

لیکن امانت کا مطلب عام طور پرلوگ میں بھتے ہیں کہ کوئی آ دمی ہمارے پاس پیسے یا کوئی چیز لا کر رکھوا دے ، ہم اس کوصند و قحی میں بند کر کے رکھدیں ، اور جب وہ طلب کرے تو اس کو واپس کر دیں ، اور خیانت یہ ہے کہ اس کو کھا جائیں۔ چونکہ جان ہو جھ کراس قتم کی خیانت الحمد للدسرسز دنہیں ہوتی ،اس لئے ہم مطمئن ہیں کہ ہم امانت دار ہیں، اور ہم امانت کی حفاظت کررہے ہیں۔
لیکن امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے، بے شار چیزیں اس کے اندر داخل ہیں،
جس کی پوری تفصیل ایک بیان میں عرض کی تھی ، وہ بیان چھپ چکا ہے۔
جس کی پوری تفصیل ایک بیان میں عرض کی تھی ، وہ بیان چھپ چکا ہے۔
(اصلاحی خطبات، جلد)

## دوسرى صفت: بات كى سچائى

دُوسری صفت جواس حدیث میں بیان فرمائی وہ ہے''صدق حدیث'' بات کی سیائی ،لیعنی آ دمی جھوٹ نہ بو لے ، غلط بیانی نہ کرے۔ دیکھئے! ایک تو کھلاجھوٹ ہوتا ہے،جس کو ہرا یک جھوٹ سمجھتا ہے،اور دوسرا ہوتا ہے پوشیدہ فتم کا جھوٹ ، اللہ تعالیٰ کے نضل و کرم ہے جس شخص کو دین کا اور جھوٹ ہے بحینے کا تھوڑ ا بہت دھیان ہے، وہ عام طور پر کھلے جھوٹ سے تو پر ہیز کرتا ہے، اوراگراس کاکسی دین حلقے ہےتعلق ہےتو وہ کھلا جھوٹ بولتے ہوئے ڈر ہے گا،کیکن جھوٹ کی کچھشکلیں ایسی ہیں جو ہارے معاشرے میں سرایت کرگئی ہیں ،اوران کے جھوٹ ہونے اور گناہ ہونے کااحساس بھی نہیں ہوتا ،مثلّا پیے کہ ایک آ دمی کی بات دوسر ہے کونقل کرنے میں بے احتیاطی اور لا پرواہی برتی جاتی ہے،اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اصل بات تو کچھھی ،لیکن آ گے نقل ہوتے ہوتے اس کا حلیہ ایسا گڑا کہ اصل بات سے کوئی نسبت ہی یا تی نہیں رہی ، اور غلط بات پھیل گئی ،ایبا کیوں ہوا؟ اس لئے کنقل کرتے وقت پیا حتیا طنہیں کی کہ جو بات جس طرح کہی جارہی ہے، وہ بات ای طرح یا در کھوں ، اور ای

طرح آ گےنقل کردوں، بلکہ سنا کچھ،اور سمجھا کچھ،اور پھراس میں اپنی طرف سے نمک مرچ لگا کرآ گے چلتا کردیا،اب اس کوجھوٹ بھی نہیں سمجھا جاتا۔ بات کیا ہے کیا بن جاتی ہے

میرے یاس تقریباً یانج دس جگہوں سے خطوط آئے ، اور پہلکھا کہ ایک صاحب اپنی تقریروں میں آپ کی طرف منسوب کر کے بید مسئلہ بیان کر دے میں کہ آپ نے فرمایا کہ ٹیپ ریکارڈر پر قرآن کریم سننا گانے سننے سے زیادہ برا گناہ ہے۔اب میرے فرشتوں کو بھی خبرنہیں کہ میں نے بھی پیمسکلہ یہ بیان کیا ہو، جب میں نے اس میںغور کیا کہ بیہ بات کہاں سے چلی ہےتو انداز ہ ہوا کہ ایک مرتبہا یک مجلس کے اندر میں وعظ کیا ،اس مجلس میں سے ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ اگرشی ریکارڈر برقر آن کریم کی تلاوت س رہے ہوں، تحدہ تلاوت آجائے تو تحدہ واجب ہوتا ہے پانہیں؟ میں نے یہ جواب دیا تھا کہ وہ تلاوت جوشیب ریکارڈ رمیں ہوتی ہے، وہ حقیقی تلاوت کے حکم میں نہیں ہوتی ، لہذااس کے سننے سے بحدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا۔اب چونکہ میں نے یہ کہہ دیا کہ شیب ریکارڈ رکی تلاوت حقیقی تلاوت کے برابرنہیں،تویہاں سےانہوں نے یہ مجھا کہ پھروہ تلاوت حرام اور نا جائز ہے،اوراس کواپنی طرف ہے آ گے بڑھا دیا کہ وہ تلاوت گانے سننے سے بدتر ہے، اور پیرجان بوجھ کر حصوث نہیں بولا،

> بلکہ ہے احتیاطی اور لا پر واہی سے اپنے خیالات کواس میں داخل کر دیا۔ میری طرف منسوب ایک خواب

ابھی چندروز پہلے جناب بھائی کلیم صاحب مجھے یہ بتارہے تھے کہ جن

علاقوں میں زلزلہ آیا ہوا ہے، وہاں میری طرف منسوب ہوکریہ بات مشہور ہوگئی ہے کہ اس نے ایک خواب دیکھا ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ رمضان المبارک کی وجہ سے اللہ تعالی نے زلز لے کو ہاکا کردیا، اور عید کے بعداس سے بڑا زلزلہ آئے گا، اب میرے پاسٹیلفون آرہے ہیں کہ کیا آپ نے بیخواب دیکھا ہے؟ خدا جانے یہ بات کہاں سے نکلی، اور کس طرح چاتی کردی، پہلی بات کا تو کچھ مراغ لگ گیا تھا، اس کا تو کوئی سراغ بھی نہیں ملا کہ کہاں سے نکلی ہوگی۔ نقل کرنے میں احتیا ط کریں

غرض یہ کہ بات کوآ گےنقل کرنے میں احتیاط ختم ہو چکی ہے، شریعت اور دین نے جتنااس بات کا اہتمام کیا ہے کہ آ دمی کے منہ سے کوئی بات غلط نہ نکلے ، آج اتن ہی ہے احتیاطی ہور ہی ہے ، اس کے نتیج میں فتنے اور فساد کھیل رہے ہیں ، افوا ہیں کھیل رہی ہیں ، یا تو بات آ گےنقل ہی مت کرو ، اور اگر بات آ گےنقل کرنی ہے تو خدا کے لئے اپنی جانو پر رحم کھا ؤ ، اور جو بات دوسروں تک پہنچانی ہے اس کو صحیح یا دکرو کہ کیا کہا گیا ، پھر آ گے پہنچاؤ۔

#### ایک محدث کی احتیاط

علامہ خطیب بغدادی رحمۃ الله علیہ نے اپنے کتاب''الکفایہ' میں ایک محدث کا واقعہ لکھا ہے' میں ایک محدث کا واقعہ لکھا ہے کہ جب وہ ایک حدیث سایا کرتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حدیث روایت کرتے ہیں تو اس طرح کہتے ہیں، حدثنا فلان قال: حدثنا فلان ۔ حدثنا کے معنی ہیں مجھے فلاں نے بیحدیث سائی ۔ بہر حال! وہ محدث ایک حدیث کوایے استاد کی

#### طرف منسوب كركے سناتے تو يوں كہتے:

حدثنا فلان قال:ثنا فلان

پورالفظ "حدثنا" کے بجائے "ثنا" کہتے ،لوگوں نے ان سے پوچھا کہ
آپ بیلفظ پورا"حدثنا" کیول نہیں پڑھتے ؟انہوں نے جواب دیا کہ جب
میں استاد کے درس میں پہنچا تو استاد نے درس شروع کر دیا تھا،اور میرے آنے
سے پہلے "حد" کالفظ کہہ چکے تھے،اور میں نے "حد"کالفظ ان کی زبان سے
نہیں سنا، بلکہ صرف "ثنا" سنا،لہذااب اگر میں آگے روایت کرتے ہوئے پورا
لفظ "حدثنا"کہوں گا تو جھوٹ ہوجائے گا،اس لئے میں صرف "شنا" کہتا
ہوں۔ اس احتیاط کے ساتھ یہ احادیث ہم تک پہنچی ہیں، ان حضرات نے
ہوں۔ اس احتیاط کے ساتھ یہ احادیث ہم تک پہنچی ہیں، ان حضرات نے
ہوں۔ اس احتیاط کے ساتھ کے ارشادات کو محفوظ کرنے میں اتنی احتیاط کی ہے۔

#### حضرت تقانوي رحمة الله عليه اوراحتياط

میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے حکیم الامت حضرت مولا ناتھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا،آپ خودرائی کی ندمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ:

جب تک تمہارے'' ضا بطے'' کے بڑے موجود ہوں تو ان سے مضورہ کرو، مسورہ کرو، مشورہ کرو، مشورہ کرو، بغیر مشورہ اور جب وہ بھی ندر ہیں تو چھوٹو ل سے مشورہ کرو، بغیر مشورہ کے کوئی کام مت کرو۔

پھرخود بھی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ:

''ضابط'' کے بڑے اس لئے کہدر ہاہوں کہ حقیقت میں کون بڑا ہے؟ اور کون جھوٹا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کوعلم ہے، اس لئے کہ حقیقت میں بڑائی اور جھوٹائی تقوی کی وجہ سے ہے اور اللہ کی اطاعت کی بنیاد پر ہے، لیکن''ضابط'' میں ہم دیکھتے ہیں کہ ''باپ'' بیٹے سے بڑا ہے، استاد شاگرد سے بڑا ہے، شخ مرید سے بڑا ہے، یہ سب''ضابط'' کے بڑے ہیں۔ لیکن حقیقت میں کون بڑا ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔

حضرت والدصاحب نے فرمایا کہ حضرت والا پی بھی کہہ سکتے تھے کہ جب تک'' بڑے' موجود ہوں ، بڑوں ہے مشورہ کرو، لیکن چونکہ د ماغ میں وہ ترازولگا ہوا ہے کہ کوئی بات خلاف واقعہ نہ نکلے، اس تراز و نے صرف'' بڑا'' نہیں کہنے دیا، بلکہ یہ کہلوایا کہ'' ضا بطے کے بڑے'' تا کہ بات نفس الامر کے خلاف نہ ہو۔

#### غفلت اور لا پرواہی بڑی بلا ہے

جب دل میں فکر پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالی صحیح لفظ دل میں ڈال دیے ہیں کہ انسان اس وقت پیلفظ استعال کرے، سب سے بڑی ' بلا' غفلت ہے، بیل ہے باس بات سے غفلت کہ میرے منہ سے کیالفظ نکل رہا ہے، بس جو چاہے الم غلم نکل جائے ، کوئی پرواہ نہیں، اس ' بلا' نے ہمیں ' صدق صدیث' سے دورکر دیا ہے، ' بات کی سچائی' پیہے کہ جولفظ منہ سے نکلے وہ تلا ہوا نکلے، وہ سو فیصد صحیح ہو، اس میں اتنا مبالغہ نہ ہوکہ وہ جھوٹ کی صد تک پہنچ

جائے ، تھوڑ ابہت مبالغہ تو محاورۃ آدمی بول دیتا ہے، کین ایبا مبالغہ جوجھوٹ کی حد تک پہنچ جائے ، یہ' صدق حدیث' کے خلاف ہے، خلاصہ یہ ہے کہ جبزبان سے کوئی لفظ نکال رہے ہوتو ذرادھیان سے نکالو۔

## اگرآپ کی گفتگور بکارڈ ہور ہی ہوتو

اوراس کا بہترین معیار میر بے والدصاحب رحمۃ الله علیہ نے بیان فر مایا تھا، اورالحمد لله دل میں اتر گیا، وہ یہ کہ جب کوئی کلمہ زبان ہے کہو، یا قلم ہے کھو توسوچ لوکہ یہ بات مجھے کی عدالت میں ثابت کرنی ہے، آپ ذرااس کا تجربہ کریں کہ اگر آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ آج آپ ان دو گھنٹوں کے درمیان جو بات کریں گے وہ ریکارڈ ہوکر تھانے میں پیش ہوگی، اوراس کی بنیاد پر آپ کو گرفتار کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا، پھر بتاؤ کہ ان دو گھنٹوں میں کس طرح گفتگو کرو گے؟ کیااس وقت بھی بے سوچ ہو لتے چلے جاؤگے، یا زبان پر کوئی قدغن گلے گی؟ اس وقت اگرتم ہے کوئی بات کرنا چاہے گا تو تم کہو گے کہ ارب وقت تو میری ہر بات ریکارڈ ہور ہی ہے، اور اس پر میری گرفتاری اور اس پر میری گرفتاری اور رہائی کا فیصلہ ہونا ہے، لہذا اس وقت مجھ سے الیی فضول با تیں نہ گرو، نہ کرواؤ، اس وقت تہمارے منہ سے کیے موتی کی طرح تکے ہوئے الفاظ کو منہ کی وقت تہمارے منہ سے کیے موتی کی طرح تکے ہوئے الفاظ کیلیں گے۔

ہرلفظ ریکارڈ ہور ہاہے

میرے والد ماجدرحمۃ اللّٰہ فرماتے تھے کدارے بھائی! بیشپ ریکارڈرتو اللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے ہرانسان کے لئے لگا ہواہے، قر آن کریم کاارشادہے: مَا يَلْفِظُ مِنُ فَوُلِ إِلَّالَدَيْهِ رَقِيْتٌ عَتِينَدٌ (سورة ق ١٨٠)
اوراى شپ ريكار ڈركى بنياد پر فيصله ہوگا كهتم سچ بول رہے تھے، يا جھوٹ بول رہے تھے، لہذا جب اس وقت بولنے ميں احتياط كرتے تو اب يہ سوچ كراحتياط كرلوكه ايك ايك لفظ جومنه سے نكل رہا ہے آخرت ميں اس كی جواب دہى ہونى ہے، لہذا سوچ سمجھ كراللہ تعالى سے ڈرتے ہوئے منه سے بات نكالو، جن لوگوں كے دلوں ميں اللہ تعالى كى عظمت ہوتى ہے وہ بولنے ميں بہت احتياط كرتے ہيں، صرف ضرورى بات ہى زبان سے نكالے ہيں، ورنہ وہ غاموش رہتے ہيں، اللہ تعالى اپ فضل وكرم سے ہميں ''امانت دارى'' بھى عطافر مائيں ، اور ''صدق حديث'' بھى عطافر مائيں كہ جو بات منہ سے نكلے، وہ سو فيصد درست ہو۔

تيسري صفت:خوش اخلاقی

تیسری صفت جواس حدیث مین بیان فر مائی وہ ہے'' حسب حلیقۃ''
یعنی خوش اخلاقی ،ایک حدیث میں حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے
کہ آپ نے فر مایا کہ'' مؤمن خوش اخلاق ہوتا ہے، بداخلاق ،کینہ پرور،لوگوں
کے ساتھ درشت کھر درامعاملہ کرنے والانہیں ہوتا، یہ ایک مسلمان کی شان
نہیں ،مسلمان تو دوسر بے لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی کا برتا و کرتا ہے ، بختی کا
برتا و نہیں کرتا۔

خوش اخلاقی کیا چیز ہے

اب دیکھنا ہے ہے کہ یہ''خوش اخلاقی'' کیاچیز ہے؟ اور کس طرح پیدا

ہوتی ہے؟ بیطویل الذیل موضوع ہے، مختصر وقت میں بیان کرنامشکل ہے، مختصر بات بیہ ہے کہ خوش اخلاقی صرف اس کا نام نہیں کہ آپ نے ظاہری طور پر دوسرے سے مسکرا کربات کرلی، یہ بھی بیٹک خوش اخلاقی کا ایک حصہ ہے، لیکن اگر ظاہری طور پر تو آپ مسکرا کربات کررہے ہیں، اور دل میں بغض بھرا ہو ہے، یہ تو خوش اخلاقی کا مصنوعی مظاہرہ ہوا، جس میں اخلاص نہ ہوا، بلکہ ایک بناوٹی کارروائی ہوئی، جوایک مؤمن کے لئے زیبانہیں۔

## مغربي مما لك اورخوش اخلاقی

آج کل مغربی ممالک میں اس موضوع پر بہت کتا ہیں لکھی جارہی ہیں کہ لوگوں کے ساتھ کس طرح پیش آئیں؟ اور لوگوں کو کس طرح اپنی طرف مائل کریں؟ لوگ ایسی کتابوں کو بڑے ذوق و شوں سے پڑھتے ہیں، ان کتابوں میں بید لکھتے ہیں کہ جب لوگوں سے ملوتو اس طرح بلو، جب با تیں کروتو اس طرح با تیں کرو، اس طرح لوگوں کے ساتھ پیش آؤ، بیہ خوش اخلاقی کا طریقہ ہے۔ لیکن اس خوش اخلاقی کا مطلب صرف بیہ ہے کہ دوسرے کے ول کو اپنی اس کے لئے خوش اخلاقی کا مطلب صرف بیہ ہے کہ دوسرے کے ول کو بس اس کے لئے خوش اخلاقی کا مطلب صرف بیہ ہے کہ دوسرے کے ول کو بس اس کے لئے خوش اخلاقی کے سار سے طریقے اختیار کیے جارہے ہیں، وہ بس اس کے لئے خوش اخلاقی کے سار سے طریقے اختیار کیے جارہے ہیں، وہ خوش اخلاقی کے اندر مطلوب ہے، اور جس کا نبی کریم صلی اللہ خوش اخلاقی کا مقصد دوسرے کو منح کر کا نہیں، بلکہ علیہ وسلم نے ذکر فر مایا، اس خوش اخلاقی کا مقصد دوسرے کو منح کر کا نہیں، بلکہ اس کا مقصد ہے کہ بحثیت ایک مسلمان کے میرا فرض ہے کہ میں دوسروں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آؤں، لہذا دونوں مقصد میں زمین و آسان کا ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آؤں، لہذا دونوں مقصد میں زمین و آسان کا

فرق ہے، اس لئے کہ وہاں جوخوش اخلاقی ہورہی ہے، وہ لوگوں کو اپنابنانے کے لئے ہورہی ہے، اپنا گا مک بنانے کے لئے ہورہی ہے، مارکیننگ کے لئے ہو رہی ہے، کین اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جوخوش اخلاقی مطلوب ہے، وہ خوش اخلاقی دوسروں کو منخر کرنے کے لئے نہیں، بلکہ خود اپنے فائد کے کئے ہیں اخلاقی دوسروں کو منخر کرنے کے لئے نہیں، بلکہ خود اپنے فائد کے کئے ہے کہ میرا فرض ہے کہ میں اپنے مسلمان بھائی سے خندی پیشانی کے ساتھ ملوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیم بھی ایک صدقہ ہے کہ تم اینے بھائی سے خندہ بیشانی سے ملو، تاکہ میر اللہ دراضی ہوجائے۔

#### تجارتی خوش اخلاتی

آج کل لوگ مغربی قوم کی بہت تعریف کرتے ہیں کہ یہ بڑے خوش اخلاق ہیں، اوران کی خوش اخلاق کی تعریف کر کے بسااوقات مسلمانوں اور اسلام کے مقابلے میں ان کی برتری دل میں آن گئی ہے۔ ٹھیک ہے، بعض لوگ حقیقی معنوں میں خوش اخلاق ہوتے ہوں گے، کین عام طور پران کی خوش اخلاقی تجارتی ہے، وہ مارکیٹینگ کی خوش اخلاقی ہے، ایک سیلز مین جوایک اخلاقی تجارتی ہے، وہ اگراپ گا کہوں ہے مسکرا کر بات نہ کرے، اورخوش اخلاقی سے پیش نہ آئے تو کون اس کا سامان خرید نے آئے گا، وہ تو اپنی تجارت کی خاطر اور اپ نفع کی خاطر لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنے پر مجبور ہے، لیکن اگر آپ اس سے یہ کہہ دیں کہ تم میرے ساتھ بڑے خوش اخلاقی سے پیش آرہے ہو، تو میرے لئے دس روپے کم کردو، تو پھر وہ ساری خوش اخلاقی سے پیش آرہے ہو، تو میرے لئے دس روپے کم کردو، تو پھر وہ ساری خوش اخلاقی تو اس

کئے ہور ہی ہے کہ میں اس سے زیادہ سے زیاد پیے تھینچ لوں ، اور اپناسامان اس کوفر وخت کروں ، یہ کیا خوش اخلاقی ہوئی ؟ خوش اخلاقی وہ ہے جوانسان کے دل سے اللہ سے اور جواللہ تعالی کوراضی کرنے کے لئے ہو، جس کا مقصد آخرت کی فلاح ہو، دنیا کے اندراس کا صلہ مطلوب نہ ہو، یہ ہے'' خوش اخلاقی''۔

## خوش اخلاقی کیسے پیدا ہوگی؟

یہ خوش اخلاقی کیسے پیدا ہوگی؟ بیسارا''تصواورسلوک'' درحقیقت ای خوش ا خلاقی کو پیدا کرنے کاعلم ہے،لوگ بزرگوں کی صحبت میں جو جاتے ہیں، وہ درحقیقت ای خوش اخلاقی کواینے اندرپیدا کرنے کے لئے جاتے ہیں،اس کا ایک بورانظام ہے،جس کواس وفت بوری تفصیل سے بیان کرنا تو ممکن نہیں، کیکن میرے نز دیک خوش اخلاقی کی جوکلیدہ، وہ اس وقت عرض کر دیتا ہوں، الله تعالیٰ اس پرعمل کی تو فیق عطا فر مائے ،آمین ۔خوش اخلاقی کی بنیا دی کنجی اگر عاصل ہوگئی تو خوش اخلاقی حاصل ہوگئی ، وہ ہے'' تواضع'' بیساری خوش اخلاقی کی بنیاد ہے،اگرتواضع پیدا ہوگئی تواب''متواضع'' آ دمی بدا خلاق نہیں ہوسکتا، اس کئے بداخلاقی جب بھی ہوگی اس میں تکبرشامل ہوگا،اور تواضع کا مطلب ہے''اپنے آپ کو بڑا نہ مجھنا'' اور دوسروں کواپنے سے بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو چھوٹاسمجھنا،اگرآ دمی کے دل میں بیہ بات آ جائے کہ میں چھوٹا ہوں، باقی سب بڑے ہیں،اور بڑے ہونے سے مراد''عمر''اور''علم'' میں بڑا ہونانہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبولیت میں اور تقوی میں نیکی میں سب مجھ سے بوے ہیں، یا فی الحال بڑے ہیں، یافی المآل ان کے بڑے ہونے کا حمال ہے۔

#### تواضع پیدا کریں

لہذا دل میں اپنی کوئی بڑائی نہ ہو، بلکہ یہ سوچے کہ میرے پاس جو پچھے
ہوہ اللہ کی عطا ہے، جب چاہیں واپس لے لیں، نہ میں اپنی ذات میں کوئی
کمال رکھتا ہوں، نہ میرے پاس اپنی ذات میں کوئی خوبی ہے، اور دوسری
مخلوق سب کواللہ تعالیٰ نے بڑا نواز اہوا ہے۔ یہ اپنے آپ کو بڑا نہ بجھنا تواضع
ہوں، یہ بڑا ہے، تو کیا ایباشخص کی بڑے کے ساتھ بداخلاتی کرے گا؟ نہیں
ہوں، یہ بڑا ہے، تو کیا ایباشخص کی بڑے کے ساتھ بداخلاتی کرے گا؟ نہیں
ہو، اور دوسروں کی تحقیر ہو کہ میں تو بڑا آ دمی ہوں میرے حقوق لوگوں پر ہیں،
اور لوگوں پر واجب ہے کہ وہ میرا فلاں حق ادا کریں، اگر وہ میراحق ادا نہیں
کرے ہیں تو وہ غلطی کررہے ہیں، لہذا میں ان کے ساتھ اچھے انداز میں پیش
کررہے ہیں تو وہ غلطی کررہے ہیں، لہذا میں ان کے ساتھ اچھے انداز میں پیش

## تواضع سے بلندی عطا ہوتی ہے

اگر تواضع پیدا ہوجائے تو پھر کوئی''بداخلاتی''سرز دنہیں ہوگی،اس لئے میں کہتا ہوں کہ خوش اخلاقی کی کلیداور بنیا دتواضع ہے،اور بداخلاتی کی بنیا د تکبراور عجب ہے،اگر انسان اس تکبراور عجب کا علاج کروا لے،اور تواضع پیدا کرنے کی تدبیراختیار کرلے،اور کسی اللہ والے کی صحبت کے نتیجے میں سے تواضع پیدا ہوجائے تو پھر انشاء اللہ بداخلاتی قریب نہیں آئے گی،حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا:

#### مَنُ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ

یعنی چوشخص اللہ کے لئے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطافر ماتے ہیں۔

## ا بی حقیقت پرغور کریں

لہذا تواضع اختیار کرنے کے لئے انسان کو پہلے تو اپنی حقیقت پرغور کرنا چاہئے کہ میں کیا ہوں، قرآن کریم نے دولفظوں میں انسان کی حقیقت بیان کردی ، فرمایا کہ:

مِنُ اَيِّ شَيْءٍ حَلَقَهُ ، مِنُ نُطُفَةٍ حَلَقَهُ (عبس:۱۹،۱۸) اگرانسان اس میںغور کرے تو سارا تکبرختم ہوجائے گا،وہ یہ کہ س چیز سے اللہ تعالیٰ نے تنہیں پیدا کیا؟ تنہاری اصل بنیاد کیا؟ وہ ایک نطفہ ہے، دوسری جگہ فرمایا کہ:

اللَّمُ نَخُلُقُكُمُ مِّنُ مَّاءٍ مَهِيُنٍ (المرسلت: ٢٠)

کیا ہم نے تمہیں ایک ذلیل اور گندے پانی سے پیدا نہیں کیا؟ یہ تمہاری اصل ہے، اگرانسان اپنی اس اصل میں غور کرے تو بھی د ماغ میں تکبر نہ آئے، اور پھر تو جب مرے گا تو اپنے پیارے اور اپنے محبت کرنے والے بھی مجھے گھر میں رکھنا گوارہ نہیں کریں گے، اس لئے کہ بد بو پیدا ہوجائے گی، اور سرخ جائے گا، لہذا تجھ کو لے جا کر قبر میں دفن کریں گے، وہ تیری ابتداء ہے، یہ تیری انتذاء ہے، یہ تیری انتجاء ہے۔

#### ''بيت الخلاء'' د كان معرفت

کیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھی اگر تمہارے دل میں اپی بڑائی آئے تو اس وقت پی تصور کرلیا کرو کہ بیت الخلاء میں میری کیا پوزیشن ہوتی ہے، میری اس حالت کوکوئی دیکھ لے تو مجھ ہے گھن کرے۔ بیتو اللہ تعالی نے جسم پر کھال کا پر دہ ڈال رکھا ہے، ور نہ ذراس کھال کہیں ہے الگ کروتو پہ نظر آئے گا کہ اندر نجاست ہی نجاست بھری ہوئی ہے، کہیں خون ہے، کہیں پیپ ہے، کہیں پیشاب ہے، کہیں پا خانہ ہے، لبس اس کھال کے پر دے نے ان تمام نجاستوں کو چھپا رکھا ہے۔ یہ ہے تمہاری حقیقت ، ویسے تو بڑا غرور ہے کہ میں ایسا ہوں، ویسا ہوں، پیکر دوں گا، وہ کردوں گا، وہ کردوں گا، وہ کردوں گا، وہ کردوں گا، نو کہیں بڑا ہوں، تو بہ شیطان تمہیں دھو کے میں ڈال رہا ہے، لہذا اپی اصل پرغور کرو۔

## اپنے آپ کوخادم مجھو

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحق صاحب بڑے کام کی بات فرمایا کرتے سے کہ میں سارا فساداس بنیاد پر ہے کہتم نے اپنے آپ کو مخدوم بنایا ہوا ہے، ارے اپنے آپ کو خادم ہمجھو کہ میں خادم ہوں، میں چھوٹوں کا بھی خادم ہوں، میں چھوٹوں کا بھی خادم ہوں، بڑوں کا بھی خادم ہوں، البتہ خدمت کی نوعیت مختلف ہوتی ہے، اگر استادا پنے شاگر دکو پڑھار ہاہے، یہ بھی خدمت کرر ہاہے، اس لئے استاذ کو چاہئے کہ وہ اپنے آپ کو طالب علموں کا خادم ہمجھے، بھی تعلیم اور تلقین کے ذریعے خدمت

ہوتی ہے، لہذا یہ مجھو کہ میں اپنی بیوی بچوں کا بھی خادم ہوں، اپنے بہن بھائیوں کا بھی خادم ہوں، اپنے عزیز وا قارب کا بھی خادم ہوں، خادمیت اختیار کرو، پھر جب بھی کسی سے واسطہ پیش آئے تو سیمجھو کہ میں جس سے بات کرر ہاہوں، میں اس کا خادم ہوں۔

## منصب کے تقاضے پڑمل کرنا دوسری بات ہے

اگر کوئی برا ہو، صاحب اقتدار ہو، اس کے سامنے توسیمی کوسر جھکا نا پریا ہے،ای کا حکم ماننا پڑتا ہے،اس کے سامنے سب تواضع کرنے لگتے ہیں،اور اس کے سامنے بولتی بند ہوجائے گی لیکن وہ تواضع جو قابل تعریف اور قابل تحسین ہے، وہ بیر کہایے برابر والوں کے ساتھ اور اپنے چھوٹوں کے ساتھ تواضع ہے پیش آئے ، البتہ بعض اوقات کی منصب کا تقاضا ہوتا ہے کہ آ دمی دوسرے برغصہ کرے، مثلاً ایک ملازم کام ٹھیک نہیں کررہاہے، اب اس کی اصلاح کے لئے بعض اوقات غصہ بھی کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات سز ابھی دینی پڑ جاتی ہے،بعض اوقات استاد شاگر د کوسز ادیتا ہے،بعض اوقات باپ بیٹے کو سزا دیتا ہے۔ بیسزا دینا بھی خدمت ہے،لیکن اس وفت آ دمی بیسو ہے کہ میں ہے فریضہ تھی کوادا کرتے ہوئے میدکام کررہا ہوں ،اس وجہ سے بیرکام نہیں كرر ہا ہوں كہ ميں بڑا ہوں ، اور پہ مجھ ہے چھوٹا ہے ، اس لئے كہ كچھ پية نہيں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کامقام مجھ سے بہت اونچا ہو۔ خوبصورت مثال

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی ایک مثال دیا کرتے ہیں کہ اگر

با دشاہ نے اپنے کسی غلام کو چوکیدار بنار کھڑا کر دے کہتم درواز ہے پر کھڑ ہے ہو چاؤ،اورصرف ان لوگوں اندرآنے دوجن کوا جازت ہو،اور دوسروں کواندرمت آنے دینا،اب اگر کوئی شہرادہ بھی آئے گا تو چوکیدار کو بیچن حاصل ہوگا کہ وہ شنرادے ہے کیے کہ پہلے اپنی شناخت پیش کروکہتم کون ہو؟ پھراندرآنے کی اجازت ہوگی،اگروہ زبردی اندر داخل ہونا چاہے گا تو چوکیدار کو بیچق حاصل ہوگا کہاس کوروک دے۔اب دیکھئے کہ چوکیدارشنرادے کوروک رہاہے،اور بظاہراس برحکم چلا رہاہے،لیکن بتاؤان دونوں میں سےافضل کون ہے؟ جس وفت وہ چوکیدارشنرادے کوروک رہاہوتا ہے،اس وفت بھی اس کے دل ور ماغ میں یہ بات نہیں ہوتی کہ میں شنرادے سے افضل ہوں، یا میں بڑا ہوں، اور پیر چھوٹا ہے، بلکہاس کے دل میں اس وقت بھی پیہ بات ہوتی ہے کہ بڑا تو شن<sub>ف</sub>راد ہ ہی ہے، کین میں فرض منصبی کی ادا نیگی کی خاطر اس کورو کئے پرمجبور ہوں۔

استاذ، شیخ اور باپ کا ڈ انٹنا

ای طرح اگر کوئی استاذ کسی شاگر د کو ڈانٹ رہاہے، یا کوئی شخ مرید کو ڈ انٹ رہاہے، یا کوئی باپ بیٹے کو ڈ انٹ رہاہے، یااس کوکسی کام سے روک رہا ہے، تو اس کو بیرتصور کرنا جا ہے کہ میں اپنا فرض منصبی ادا کرر ماہوں ،حقیقت میں شاید بیاللہ کا بندہ مجھ سے در جات کے اعتبار سے آگے بڑھا ہوا ہو۔

حضرت تفانوي رحمة اللدعليه كاطرزعمل

حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خانقاہ میں آنے والوں کے لئے بوے اصول مقرر فر مائے تھے، جب کوئی شخص ان اصولون کی خلاف ورزی کرتا تو اس کی ڈانٹ ڈیٹ ہوتی۔ ان سب کے باوجود حضرت والا فرماتے
ہیں کہ الجمد للہ میں جب بھی کسی کو ڈانٹتا ہوں تو دل میں یہ تصور کر لیتا ہوں کہ
میں چوکیدار ہوں ، اور پیشنرادہ ہے ، میراچونکہ فرض مضبی ہے ، اس لئے ڈانٹ
رہا ہوں ، ورنہ حقیقت میں یہی مجھ سے افضل ہے۔ دوسرا ہیکہ جس وقت ڈانٹ
رہا ہوتا ہوں ، اس وقت دل میں ہیہ بھی کہدر ہا ہوتا ہوں کہ یا اللہ! جس طرح
میں اس سے مؤاخذہ کررہا ہوں ، میرا آخرت میں اس طرح مؤاخذہ نہ فرمائے
گا، بتا ہے ! جو خص اپنے سے جھوٹے کے بارے میں دل میں پہتھور بٹھارہا ہو
کہ بیشنرادہ ہے ، میں چوکیدار ہوں ، اس کے دل میں تکبر کہاں سے آئے گا،
اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی ایسی تو اضع پیدا فرمادے ، آمین ۔

تواضع بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے

بیتواضع صحبت سے حاصل ہوتی ہے، متواضعین کی صحبت اختیار کرے گا،
تواضع آئے گی، متکبروں کی صحبت اختیار کرے گا تو تکبر آئے گا۔ جن لوگوں کو
اللہ تعالیٰ نے صفت تواضع سے نواز ا ہے، ان کی صحبت اختیار کرے، اور اپنی
حقیقت پرغور کرتا رہے، اور یہ سمجھے کہ آخرت میں جو پچھ ملنے والا ہے وہ تی
ہوئی گردنوں کو نہیں ملے گا، بلکہ جھی ہوئی گردنوں کو ملنے والا ہے، شکستگی کا
مظاہرہ کرنے والوں کو، فنائیت کا مظاہرہ کرنے والوں کو، اپنی بڑائی دل میں نہ
لانے والوں کو ملنے والا ہے۔

جنت مسکینوں کا گھر ہے

حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جنت اور جہنم کے درمیان

مناظرہ ہوا کہ کون افضل ہے؟ جہنم اس بات پر فخر کرنے گئی کہ میں متکبروں کا گھر ہوں، جابروں کا گھر ہوں، بعنی میرے اندروالے بڑے بڑے متکبرین ہیں، کوئی بادشاہ ہے، کوئی جابر ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی فرعون ہے، میں ان کا گھر ہوں، دمسکین 'اس کو کہتے گھر ہوں، دمسکین' اس کو کہتے ہیں جس کی طبیعت میں عاجزی ہو، مسکنت ہو، اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدعا فرمائی:

اَللَّهُمَّ احْيِنِي مِسْكِينًا وَامِتْنِي مِسْكِينًا وَاحْشُرْنِي فِي

اے اللہ! مسکینی کی حالت میں مجھے زندہ کھیے،اور مسکینی کی حالت میں مجھے موت دیجئے،اور مسکینی کی حالت میں مجھے موت دیجئے،اور مسکینوں کے ساتھ میراحشر فرمایئے۔تو جنت بیہ کہہ رہی ہے کہ مسکینوں کا گھر ہوں، بہر حال! مسکنت اور عاجزی اور فروتنی انسان کو جنت میں لے جانے والی ہیں، میں لے جانے والی ہیں، لہذا اپنے اندر تو اضع پیدا کرنے کی فکر کرلو،اورا گریہ پیدا ہوگئ تو بھرخوش خلتی خود بیدا ہوجائے گی۔

چوتھی صفت: لقمہ کا پاک ہونا

چوتھی صفت حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فر مائی کہ "عِفَّةٌ فیی طُلے عُمَّةً اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فر مائی کہ "عِفَّةٌ فی طُلے عُمَّةً اللہ عَمَّةً اللہ عَمَّةً اللہ عَمَّةً اللہ عَمَّةً اللہ عَمَّةً اللہ عَمَّةً اللہ عَمْ اللّٰ عَمْ اللّٰ اللّٰ عَمْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَمْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَمْ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الل

7

اپنے پیٹ میں نہ لے جاؤہ جی الا مکان اس کی کوشش کرو۔ بعض اوقات ایک چیز'' فتوی'' کی رو سے حلال تو ہوتی ہے، لین مشکوک ہوتی ہے، اور مشکوک ہونے کی صورت میں اگر وہ چیز حقیقت میں بھی حرام ہوئی تو چاہے اس کے کھانے کا گناہ آپ کو نہ ہو، اس لئے کہ فتوی کے رو سے وہ حلال تھی، لیکن چونکہ وہ چیز نفس الا مرمیں حرام تھی، اس لئے اس چیز کے برے اثر ات اخلاق پرضرور پڑتے ہیں۔

#### حرام كي ظلمت اورنحوست

ہم لوگوں کی تو حس خراب ہوگئ ہے، اس لئے حرام کھالیں، یا مشکوک کھالیں، کچھ پیتنہیں چلنا،سب چیزیں اچھی معلوم ہوتی ہیں، لیکن جن کواللہ تعالیٰ حس عطافر ماتے ہیں، ان کو پیتہ چلتا ہے کہ حلال اور حرام میں کیا فرق ہے، حضرت مولانا محمہ یعقوب صاحب نا نو تو کی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک دعوت میں چلا گیا، اور پہلے سے پیتنہیں تھا کہ اس شخص کی آمدنی حرام ہے، ناوا تفیت میں چلا گیا کہ وہ مسلمان ہے آمدنی حلال ہوگی، اس لئے کچھ کھا لیا، اور جب پیتہ چلا تو فوراً کھانا چھوڑ کر کھڑ اہوگیا، لیکن وہ ایک دو لقمے جونا دانی میں کھالئے اس کی ظلمت قلب میں ایک مہینے تک محسوس ہوتی رہی، وہ ظلمت یقی میں کھالئے اس کی ظلمت قلب میں ایک مہینے تک محسوس ہوتی رہی، وہ ظلمت ہی کھی کہ بار بار دل میں گنا ہوں کے خیالات آتے رہے کہ یہ گناہ کرلوں، فلاں گناہ کہ بار بار دل میں گنا ہوں کے خیالات آتے رہے کہ یہ گناہ کرلوں، فلاں گناہ کرلوں، حالانکہ فتوی کی روسے وہ حلال تھا، اس لئے کہ پیتنہیں تھا۔

حلال کھانے کی نورانیت

ذ راغور کریں کہ ہم لوگ کس شار وقطار میں ہمیں تو پیۃ ہی نہیں چلتا

کہ کس میں نور ہے، اور کس میں ظلمت ہے۔ حضرت نا نوتو کی رحمۃ اللہ علیہ ایک قصہ سنایا کرتے تھے کہ دیو بند میں ایک گھسیار ہے تھے، جو گھاس کا ہے کراس کو فروخت کرکے زندگی بسر کرتے تھے، اس میں سے دو پہنے بچا کر دارالعلوم دیو بند کے بڑے بڑے اساتذہ کی دعوت کیا کرتے تھے، اور اس دعوت میں خشکہ اور دال پکاتے تھے، حضرت نا نوتو کی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے مہینوں سے اس اللہ کے بندے کی دعوت کا انتظار رہتا تھا کہ کب یہ دعوت کریں گے، اس لئے کہ جس دن ان کی دعوت کھالیتا ہوں، مہینوں تک اس کا نورا پے قلب میں محسوس کرتا ہوں۔

بہرحال! اگر کھانے میں پا کدامنی حاصل کرنی ہے،اس کے لئے مشکوک غذاؤں سے بھی حتی الا مکان پر ہمیز کرنا ہوگا ،اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی ان چاروں صفات کواپنے اندر پیدا کرنے کی تو فیق عطافر مائے ، آمین۔

وآخر دعوانا ان الحمدلله ربّ الغلمين



مقام خطاب جامع معجد بیت المکرم گشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۹

#### بسم الله الرّحمن الرّحيم

# بڑوں سے آ گےمت بڑھو

ٱلْحَمُدُلِلْهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُوراً نَفُسِنَا وَمِنُ سَيِّناتِ أَعْمَالِنَا ، مَن يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُّضُلِلُهُ فَلاَهَادِي لَهُ، وَاشْهَدُانُ لَّا إِلٰهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيُكَ لَهُ، وَاشْهَدُانَّ سَيِّدَنَاوَنَبِيَّنَاوَمُولِّلانَامُحَمَّدا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيُما كَثِيْراً. أمَّا بَعُدُ فاعوذ باللَّه من الشيطن الرجيم ٥بسم الله الرحمٰن الرحيم ٥ يَاأَيُّهَا الَّـذِيْنَ آمَنُوْ اَلاَتُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيُمٌ ٥ يَاتُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لَاتَرُفَعُوا اصواتكُمُ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِي وَلَا تَجْهَرُوا لَّهُ بِالْقَوُلِ كَجَهُ رِ بَعُضِكُمُ لِبَعْضِ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمُ وَ ٱنُّتُمُ لَاتَشُعُرُونَ٥ (سورةالحجرات: ۲،۱) آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم و صدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين و الشاكرين والحمد لله ربّ العلمين.

## سورۃ الحجرات دوحصوں پرمشتمل ہے

بزرگان محترم و برا دران عزیز! میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحجرات کی ابتدائی دوآیات تلاوت کیں، بیسورۃ دوحصوں پر منقسم ہے، پہلا حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم اور آپ کے ساتھ معاملات کرنے کے آ داب پر مشتمل ہے، یعنی مسلمانوں کو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح معاملہ کرنا چاہیے، دوسرا حصہ مسلمانوں کے باہمی معاشرت اور تعلقات کے احکام اور آ داب پر مشتمل ہے۔

# قبیلہ بنوتمیم کے وفد کی آ مد

اس سورۃ کا پہلاحصہ جس واقعہ کے پس منظر میں نازل ہوا، وہ واقعہ بیر تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ بنوتمیم کا ایک وفد مسلمان ہو کر آیا،
اس زمانے میں مختلف قبائل کے وفو داسی غرض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آر ہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلامی تعلیمات حاصل کر رہے تھے، جب کوئی وفد واپس جانے کا ارادہ کرتا تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے ایک کو ان کا امیر مقرر فرما دیتے ، تاکہ آئندہ وہ امیر حضور اقد سلم انہی میں سے ایک کو ان کا امیر مقرر فرما دیتے ، تاکہ آئندہ وہ امیر حضور اقد سلم انہی میں معاون ثابت ہو۔

#### حضرات سيخين كاايخ طوريرا ميرمقرركرنا

جب قبیلہ بنوتمیم کا وفد آیا اور اسلامی تعلیمات حاصل کر کے جانے کا اراوہ
کیا تو اس وقت ان کے اندر بھی ایک کو امیر مقرر کرنا تھا، کین ابھی تک آپ نے
ملکی کو متعین فر ما کر اعلان نہیں کیا تھا، صحابہ کر ام حضور اقد س سلی اللہ علیہ سلم کی
خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ بھی تشریف فر ما تھے، قبل اس کے آپ سلی اللہ
علیہ وسلم خود قبیلہ بنو تمیم کے لئے کسی امیر کا تعین فر ما تیں، حضرت ابو بکر صدیق اور
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہمانے آپس میں بیمشورہ شروع کر دیا کہ بنو تمیم
میں سے کس کو امیر بنانا چاہئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے
قعقاع ابن معبد کو امیر بنانا چاہئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے
تعالیٰ عنہ نے اقرع بن حابس کو امیر بنانے کی تجویز چش کی ، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ
تجویز کے حق میں دلائل دینے شروع کر دیے ، اس گفتگو کے دوران ان دونوں
حضرات کی آوازیں بلند ہوگئیں ، جبکہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں
موجود شے ، اس موقع پر سورۃ الحجرات کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔

#### د وغلطیاں سرز دہوئیں

ان آیات نے حضرات شیخین کومتنبہ فرمایا کہ اس خاص واقعہ میں دوبا تمیں غلط ہوئیں ،ایک بیہ کہ جب ابھی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ موضوع چھٹرا نہیں تھا کہ کس کوامیر بنایا جائے ؟ نہ آپ نے حود کوئی اعلان کیا تھا، نہ آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا تھا کہ بتاؤ کس کوامیر بنایا جائے ؟ تو حضور کے اعلان سے پہلے اور مشورہ طلب کرنے سے پہلے یہ گفتگو جوشر وع کی گئی بیر مناسب

نہیں تھی، بلکہ غلط اور قابل اعتراض تھی۔ دوسری غلطی یہ ہوئی کہ گفتگو کے دوران بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان دونوں حضرات کی آوازیں بلند ہو گئیں، حالا نکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں تشریف فر ما ہوں تو کسی مختص کا بلند آواز سے بولنا آپ کی تعظیم اور تکریم کے مناسب نہیں تھا، اس لئے آسندہ اس سے پر ہیز کرنا چاہئے۔

بہاغلطی پر تنبیہ

ہبر حال! سورۃ الحجرات میں سب سے پہلے ان دوغلطیوں پرمتنبہ کرتے ہوئے فرمایا:

یا ٹیھاالَّذِینَ آمنُو اَلا تُقَدِّمُو اَ بَیْنَ یَدَیِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
اے ایمان والو!اللہ اوراس کے رسول ہے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو،
یہ اس آیت کالفظی ترجمہ ہے، اس آیت کالیس منظر وہی ہے کہ ابھی نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنوتمیم میں سے کسی کو امیر بنانے کا مسئلہ چھیڑا نہیں تھا،
نہ خود آپ نے اعلان کیا تھا اور نہ ہی صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا تھا، اس سے
پہلے اپنی طرف سے اس کی گفتگو چھیڑو بینا یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
سے آگے بڑھنے کے مرادف تھا، اس پر تنبیہ فرمائی۔

بیقر آن قیامت تک رہنمائی کرتار ہے گا

لیکن قرآن کریم کا په عجیب وغریب معجزانه اسلوب ہے که بسا اوقات ایک آیت کس خاص واقعہ پر نازل ہوتی ہے کہ کوئی واقعہ پیش آیا، اوراس میں مسلمانوں کوتعلیم دینی مقصود تھی، کوئی ہدایت دینی مقصود تھی،اس پر آیت نازل فرما وی، کین بیقر آن کریم قیامت تک کے انسانوں کی رہنمائی کے لئے آیا ہے، اس
لئے الفاظ ایسے لاتے ہیں کہ جس سے وہ رہنمائی اس واقعہ کی حد تک محدود نہ
رہے، بلکہ قیام قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لئے ایک ابدی رہنمائی
ٹابت ہو۔ چنانچہ اس میں بینہیں فر مایا کہ بوخمیم کے وفد میں سے کی ایک کوامیر
بنانے کے سلسلے میں تم لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فر مانے سے پہلے کیوں
بات شروع کردی، بینہیں فر مایا، بلکہ ایک عام حکم دیدیا کہ 'اللہ اور اس کے رسول سے
آگے ہو ھنے کی کوشش مت کرو' اس ایک جملے سے بہت سارے احکام نگل رہے ہیں،
کیا کیا احکام ہیں؟ آج کی محفل میں اس کو بیان کرنامقصود ہے۔

## حضور کی ا جازت کے بغیر گفتگو جا ئزنہیں

چنانچداللہ تعالی نے فرمایا کہ ''اللہ اوراس کے رسول ہے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو' اس حکم ہے ایک براہ راست مفہوم تو بینکل رہا ہے کہ جوموضوع حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی چھیڑا نہیں ،اس پر حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور اجازت کے بغیر گفتگو کرنا جائز نہیں ، یہ تو ایک واقعہ تھا،لیکن ہوسکتا ہے کہ آئندہ بھی اس طرح کی صورت پیش آجائے ،اس لئے بیحکم دیدیا کہ جومعاملہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی چھیڑا نہیں ،اس پر اپنی طرف سے رائے زنی شروع نہ کرو۔

# عالم سے پہلے گفتگو کرنا جائز نہیں

ای آیت کے تحت علاء کرام نے فر مایا کہ چونکہ بیقر آن کریم قیامت تک کے لئے ابدی ہدایت ہے، لہذا اگر چہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے درمیان تشریف فر مانہیں رہے،لیکن ان کے وارثین انشاء اللہ قیامت تک رہیں گے حضورصلی الله علیه وسلم نے بیارشا دفر مایا که:

العلماء ورثة الانبياء

یعنی علماءا نبیاء کے وارث ہیں ،اس لئےمفسرین نے فرمایا کہ یہی حکم ان مقتدا علاء کا بھی ہے،جن کی بات لوگ سنتے ہوں ،اور مانتے ہوں، جن کو اللہ تعالیٰ نے دین اورشریعت کاعلم عطا فر مایا ہو، ان کے بارے میں پیچکم ہے کہا گر ان کی مجلس میں کوئی سوال کیا گیا ہوتو ان کے جواب کا انتظار کیے بغیر کسی شخص کا ان عالم کی اجازت کے بغیرا پی طرف سے بول پڑناس عالم کی تعظیم و تکریم کے بھی خلاف ہے،اور آ داب مجلس کے بھی خلاف ہے،اور بے اد بی ہے، یا ابھی تک کسی موضوع پر گفتگو کرنے کی اجازت نہیں دی ،اس سے پہلے لوگوں نے خود ہے آپس میں اس موضوع پر گفتگو شروع کر دی ، پیجھی آ دابمجلس کے خلا ف ہے،اور بےاد بی ہے،البتۃاگرخودصا حبمجلسمشور ہ طلب کر ہے کہ فلا ں مسّلہ ہے، آپ حفرات اپنے رائے دیں ،تو اس صورت میں آ زادی کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ یا اگر کسی موضوع پر کوئی بات چھیٹرنی ہے تو پہلے صاحب مجلس سے اجازت لے کہ کیا اس مئلے پر گفتگو کرلی جائے؟ اگر وہ اجازت و بدے تو پھر بے شک اس پر گفتگو کریں ،لیکن بغیر اجازت کے گفتگو شروع نہ کریں، کیونکہ اس کے نتیجے میں صاحب مجلس ہے آ گے بڑھنا لا زم آئے گا،جس کی اس آیت میں ممانعت کی گئی ہے ،اس آیت کا ایک براہ راست مفہوم تو پیتھا۔

راستے میں نبی یا علماء ہے آ گے بڑھنا

اس آیت سے دوسراتھم پینکل رہاہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

کہیں تشریف لے جارہ ہوں تو رائے میں چلنے کے دوران ان سے آگے بروھنا ہے ادبی ہے، آپ کی عظمت کا اور آپ کی تعظیم و تکریم کا تقاضا یہ ہے کہ جب آپ کے ساتھ چلیں تو ذراسا پیچے ہو کر چلیں، آگ آگ نہ چلیں، یہ بھی اس آیت کے مفہوم میں داخل ہے، اس تھم کے بارے میں بھی مفسرین نے فرمایا کہ چونکہ یہ تھم بھی قیام قیامت تک کے لئے ہے، لہذا انبیاء کرام کے وارثین کے بارے میں بھی یہ تھم ہے، چنا نچہ اگر کوئی شخص اپ کسی بڑے کے ساتھ، مثلاً کی بارے میں بھی یہ تھم ہے، چنا نچہ اگر کوئی شخص اپ کسی بڑے کے ساتھ، مثلاً کی عالم کے ساتھ، شیخ کے ساتھ، استاد کے ساتھ چل رہا ہے تو اس کوان سے آگ نہیں بڑھنا چا ہے، یا تو ساتھ ساتھ جلے، یا ذرا سا پیچے رہے، آگ بڑھنا ہے او بی ہوسا ہے۔ اور بی ہے، یہ دوسرا تھم تھا۔

#### سنت کی اتباع میں کا میابی ہے

تیسراتکم جواس آیت سے نکاتا ہے، وہ یہ ہے کہ تمہاری دنیا وآخرت کی صلاح اور فلاح اور کامیا بی کا دارو مدار نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں ہے، لہذا جوآپ کی سنت ہو، اس پڑئل کرو، آپ ہے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، یعنی آپ نے جس طرح زندگی گزاری ہے، جس میں آپ نے تمام اہل حقوق کوان کاحق دیا، اپنفس کاحق ادا کیا، اپنے گھر والوں کاحق ادا کیا، اپنے مطنے جلنے والوں کاحق ادا کیا، اپنے دوست وا حباب کاحق ادا کیا، اس طرح تم محمی حقوق ادا کیا، اس طرح تم بھی حقوق ادا کرتے ہوئے زندگی گزارو، ایسا نہ ہوکہ حضور صلی الله علیہ وسلم سے آگے ہوھنے کا شائبہ پیدا ہوجائے، بس حضور صلی الله علیہ وسلم کی سنت پڑئل کرو۔ تمین صحابہ کے عبا دیت کے ارا دیے

ایک حدیث میں آتا ہے کہ چند صحابہ کرام تشریف فرما تھے، انہوں نے

آ پس میں بیگفتگوشروع کی کہاللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوا تنا او نجا مقام عطا فرمایا ہے کہ کوئی دوسراشخص اس مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتا ،اور آپ گنا ہوں سے معصوم ہیں ،آپ ہے کو ئی غلطی نہیں ہوسکتی ،اورا گر کو ئی بھول چوک موتو قرآن كريم مين الله تعالى نے بيا علان فر ما ديا ہے كه:

لَقَدُ غَفَرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنُبِكَ وَ مَا تَاحُّرَ (سورة الفتح: ٢)

الله تعالیٰ نے آپ کی تمام اگلی تیجیلی بھول چوک بھی معاف کردی ہیں، لہٰذا آپ کوزیادہ عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ،اس لئے آپ تو سوبھی جاتے ہیں،اوردن میں افطار بھی کر لیتے ہیں،لیکن ہمیں تو جنت کی بشارت نہیں ملی ہے، جیسے حضورا قدس صلی اللہ علیہ و کلم کوملی ہوئی ہے ، اس وجہ سے ہمیں حضورا قدس صلی اللّٰدعلیہ وسلم سے زیادہ عبادت کرنی جا ہیے ،اس گفتگو کے بعدان میں سے ایک صحابی نے بیکہا کہ میں آج سے رات کونہیں سوؤں گا، بلکہ ساری رات تہجدیژ ھا کروں گا۔ دوسرے صحابی نے کہا کہ اب میں ساری زندگی روز ہے رکھوں گا، کوئی ون بھی روز ہے کے بغیرنہیں گز اروں گا۔ تیسر ےصحابی نے کہا کہ زندگی بھر شادی نہیں کروں گا، تا کہ میں بیوی بچوں میں مشغول ہونے کے بجائے عبادت میں مشغول رہوں ، اورعبادت سے غافل نہ ہوں۔

# کوئی شخص نی ہے آ گے نہیں بڑھ سکتا

اب آپ دیکھئے کہ ان تین صحابہ نے جوارا دے کئے وہ نیکی کےارا دے تھے،اوراللّٰدنعالیٰ کی عبادت کا اراد ہ کیا ، جبحضورصلی اللّٰدعلیہ وسلم کو بیعۃ چلا کہ ان صحابہ کرام نے بیدارا دے کئے ہیں،تو آپ نے ان تینوں کا بلوایا،اور ان ہے فر مایا کہ:

#### آنَا اَعُلَمُكُمُ بِاللَّهِ وَ اَتُقَاكُمُ اَنَا

یعنی اللہ تعالیٰ کی جتنی معرفت مجھے حاصل ہے، اتنی معرفت کا ئنات میں کسی کو حاصل نہیں، اور اللہ کا خوف اور تقوی جتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے عطافر مایا ہے، کا ئنات میں کسی کو اتنا تقوی حاصل نہیں، اس کے باوجود میں سوتا بھی ہوں، اور رات کو اٹھ کر نماز بھی پڑھتا ہوں، کسی دن روزہ رکھتا ہوں، کسی دن روزہ نہیں کہتا، اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ یا در کھو! ای سنت میں تمہار سے لئے نجات ہے۔

فَمَنُ رَّغِبَ عَنُ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

''اگرکوئی شخص میری سنت ہے اعراض کرے گا، وہ مجھ ہے نہیں ہوگا'' اس حدیث کے ذریعہ حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ بتا دیا کہ دنیا و آخرت کی ساری صلاح اور فلاح نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی ا تباع میں ہے، کوئی شخص بیہ چاہے کہ میں نبی ہے آگے بڑھ جاؤں، یا در کھے! کوئی شخص بھی نبی ہے آگے نہیں بڑھ سکتا۔

# حقوق کی ادائیگی اتباع سنت ہے

ایک دوسری حدیث میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے بیار شادفر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح عبادت فرض کی ہے، اور عبادت کی ترغیب دی ہے، ای طرح تم پر کچھے حقوق بھی عائد کئے ہیں، تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آ کھے کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آ کھے کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے ملنے جلنے والوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے ملنے جانے والوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آ کھی کا محقوق کی ادا لیگی ایک ساتھ کرو گے تو ا تباع سنت ہوگا۔لیکن اگر را ہموں کی طرح جنگل میں جا کر بیٹھ گئے اور یہ کہا کہ میں دنیا

کوچھوڑ کریہاں پر''اللہ اللہ'' کروں گا، پیے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ا تباع نہیں ہے۔ بہر حال!اس آیت کا تیسرامفہوم بیہ ہے کہ اللہ اوراس کے رسول ہے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو، بلکہ جس کا م کوجس حد میں کرنے کا حکم دیا ہے،اس کا م کواس حد سس رکھو،اس ہے آگے نہ بڑھو۔

## دین 'اتباع' کانام ہے

یادر کھے! پی خواہش اور اپناشوق پورا کرنے کا نام دین نہیں، بلکہ دین نام ہے اتباع کا، اللہ کے حکم کی اتباع ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کا نام'' دین' ہے، لہذا جس وقت اللہ اور اللہ کے رسول کا جو حکم آجائے اور آپ کی اتباع کا جو تقاضا ہو، وہی خیر ہے اور وہی اطاعت ہے، اور اسی میں تمہاری دنیا و آخرت کی کامیا بی ہے، اپنی طرف سے کوئی راستہ مقرر کر کے چل پڑنا کہ میں تو یہ کروں گا، یہ بات صحیح نہیں ۔ لہذا اللہ اور اس کے رسول سے آگر برخ نی کوشش مت کرو، اگر کوئی شخص بیسو ہے کہ جو کام حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، مجھے تو وہ کام کرتے ہوئے شرم آتی ہے، تو گویا وہ شخص بیدو واکر رہا ہے کہ میرا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ او نچا مقام ہے، میں بڑا رہا ہے کہ میرا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ او نچا مقام ہے، میں بڑا آدی ہوں، اس لئے بیکام میں نہیں کرتا۔العیاذ باللہ ۔ یہ بھی درحقیقت حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھے میں داخل ہے، اس کی متعدد مثالیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے واقعات میں ملتی ہیں۔

بارش میں گھر میں نما زیڑھنے کی رخصت

ا یک مرتبہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچکم دیا کہ جب بارش ہور ہی

## حضرت عبدالله بنءباس رضي اللدتعالي عنهما كاوا قعه

حفرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوحضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، وہ ایک مرتبہ مجد میں بیٹے سے، اذان کا وقت ہوگیا، اور ساتھ ہی تیز موسلا دھار بارش شروع ہوگئ، مؤذن نے اذان دی، اس کے بعد آپ نے مؤذن سے کہا کہ بیاعلان کردو کہ 'الصلوۃ فی الرحال' بعنی سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، اور حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی الفاظ ثابت ہیں کہ ایسے موقع پر بیاعلان کردینا چا ہے۔ اب لوگوں کے لئے بیہ بات بڑی اجنی تھی، اس لئے کہ ساری زندگی تو دیکھتے آرہے تھے کہ مجد سے تو بیاعلان ہوتا ہے کہ ''نماز کے لئے آؤ، کا میابی کے لئے آؤ، کا میابی کے لئے آؤ، کی میاں الثا اعلان ہور ہا ہے کہ اپنے گھروں میں نماز کے لئے پڑھو، چنا نچہ لوگوں نے حضر ت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کیا کہ حضرت! بیآ پ کیا کرر ہے بیں؟ آپ لوگوں کو مجد میں آنے ہے منع کرر ہے کہ حضرت! بیآ پ کیا کرر ہے بیں؟ آپ لوگوں کو مجد میں آنے ہے منع کرر ہے

ہیں؟ جواب میں حضر ت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہمانے فر مایا: نعم افعل ذلك من هو حسر منی و منك ، ہاں میں ایسا بی اعلان کراؤں گا، کیونکہ یہ اعلان اس ذات نے بھی کرایا ہے، جو بچھ ہے بھی بہتر ہے، اور تم سے بھی بہتر ہے، لعنی حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم ۔ لہذا اگر کو کی شخص یہ کہے کہ مجھے تو اعلان کرنا برالگتا ہے، اور مجھے ایسا اعلان کرتے ہوئے شرم معلوم ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے برط ھنے کی کوشش کر رہے ہو، حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے برط ھنے کی کوشش کر رہے ہو، حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فر مایا، اور بیرخصت دی، اور متم کہتے ہو کہ میں یہ رخصت نہیں ویتا، مجھے یہ اعلان کرنا برا لگتا ہے۔ بہر حال! وین کے کی بھی معاطے میں رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی تعلیم سے آگے برط ھنے کی کوشش کرنے ہے ممانعت بھی اس آیت کے مفہوم میں داخل ہے۔ اللہ سے ڈرو

آ گے فرمایا'' وَاتَّفُوا اللَّهَ اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ "الله ہے ڈرو،الله تعالیٰ سب پچھ ن رہے ہیں۔ بہر حال!الله اورالله کے رسول سے آگے بوضے کی تین مثالیں تو میں نے آپ کے سامنے عرض کردیں، پچھ اور مثالیں ابھی بیان کرنا باتی ہیں، وقت ختم ہور ہاہے،الله نے زندگی عطافر مائی تو آئندہ جعد میں عرض کروں گا۔

وآخر دعوانا ان الحمدلله ربّ الغلمين



مقام خطاب : جامع مجدبيت المكرّم

گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب: بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۹

## بسم الله الرحمن الرحيم

# بدعات حرام كيون؟

آلْتَحْمُدُلِلْهِ مِنْ شُرُورِ آنَهُ سِنَاوِمِنُ سَيِّنَاتِ آعُمَالِنَا مَنَ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَسَعُورُهُ وَنُومِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ آنَهُ سِنَاوِمِنُ سَيِّنَاتِ آعُمَالِنَا مَنُ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُصُلِلُهُ فَلاَهَادِى لَهُ وَاشُهَدُانَ لَّا اللهُ الله الله وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ وَاشُهَدُانَ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّ نَاوَمَو لَا نَامُ حَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ مَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله مَن الشيطن وَاصَحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيماً كَثِيرُدُ امَّا بَعُدُ فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم ٥ ينايَّها الَّذِينَ آمَنُوا الله الرحمٰن الرحيم ٥ ينايَّها الَّذِينَ آمَنُوا الله المَعْرُدُ اللهِ الرحمٰن الرحيم ٥ ينايَّها الَّذِينَ آمَنُوا الله المَعْرَاد الله المُعْرَاد الله المَعْرَاد الله المَعْرَاد الله المُعْرَاد الله المَعْرَاد الله المَعْرَاد الله المَعْرَاد الله المَعْرَاد الله المَعْرَاد الله المُعْرَاد الله المَعْرَاد الله المُعْرَاد الله المُعْرَاد الله المَعْرَاد الله المَعْرَاد الله المَعْرَاد الله المَعْرَاد الله المَعْرَاد الله المُعْرَاد المُعْرَاد المُعْرَاد المُعْرَاد المُعْرَاد الله المَعْرَاد المُعْرَاد الله المَعْرَاد المَعْرَاد المَعْرَاد الله المَعْرَاد المُعْرَاد المُعْرَاد المَعْرَاد المُعْرَاد المُعْرَاء المُعْرَاد المُعْرَاد المُعْرَاد المُعْرَاد المُعْرَاد المُعْرَ

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم و صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين و الشاكرين والحمد لله ربّ العلمين.

تمهيد

بزرگان محترم و برادران عزیز! سورهٔ حجرات کی ابتدائی آیات کا بیان گذشته جمعه کوشروع کیا تھا، پہلی آیت کا ترجمہ بیہ ہے کہ: اے ایمان والو! الله اور الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم ہے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔اس آیت ہے کی احکام نکلتے ہیں،جن میں سے تین احکام کابیان گذشتہ جمعہ کو ہو چکا ہے۔ وین میں اضا فہ کرنا

اس آیت سے چوتھا تھم بینکل رہاہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے جو دین ہمیں عطافر مایا ہے، وہ کامل اور مکمل دن ہے، جس کی صراحت قرآن کریم نے دوسری جگہ فر مائی کہ:

ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ ٱتُّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعُمَّتِي (المانده: ٣)

یعنی آج میں نے تمہارا دین تمہارے لئے مکمل کردیا،اور اپنی نعمت کو تمہارےاویر کامل کردیا،لہذا کوئی بھی ایساعمل جوحقیقت میں دین نہیں ہے،اور

مہارے او پر کا ک کر دیا ، کہدا ہوگ ، کی الیبا کی جو تقیقت میں و بین ہیں ہے ، اور جو ممل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیانے میں نہیں تھا ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے

اس کی تلقین نہیں فر مائی تھی ،اور قر آن کریم میں اس کا حکم نہیں آیا،صحابہ کرام

رضوان اللّٰد تعالیٰ عنہم اجمعین نے اس کوا ختیا رنہیں کیا تھا،ا پیے نے عمل کوہم دین

کا حصہ سمجھ کر شروع کر دیں ،اور اس عمل کو واجب یا سنت قرار دیں ، یا اس عمل کے ترک کرنے والے برملامت شروع کر دیں ، پیطر زعمل بھی حضورصلی اللہ علیہ

وسلم ہے آ گے بڑھنے کے مرادف ہے، جس کی اس آیت میں ممانعت کی گئی ہے۔

ان چیزوں کا استعال جائز ہے

دیکھے! بہت ی چیزیں ایسی ہیں جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں نہیں تھیں، نہان کا رواج تھا، کین زمانے کے حالات کی تبدیلی کی وجہ ہے وہ چیزیں وجود میں آئیں، اور لوگوں نے ان سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ مثلاً حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بجلی نہیں تھی، آج ہمارا بجلی کے بغیر گزار انہیں ہوتا۔ اس زمانے میں عکھے نہیں تھے، آج ہمارا عکھے کے بغیر گزارا نہیں۔اس زمانے میں گھوڑے اور اونٹوں پرسفر ہوتا تھا، آج موٹروں کی ، بسوں
کی ، ریلوں اور ہوائی جہازوں کی بھر مار ہے، ان کے بغیر گزارانہیں ۔لیکن میہ
سب چیزیں ایسی ہیں کہ کوئی ان کو دین کا حصہ نہیں سمجھتا، مثلاً کوئی شخص بینہیں کہتا
کہ پنکھا چلانا سنت ہے، کوئی شخص بینہیں کہتا کہ بکل جلانا واجب ہے، اور شرعی
اعتبار سے ضروری ہے ، کوئی شخص رینہیں کہتا کہ ریل میں سفر کرنا سنت یا مستحب
ہے ، یا واجب ہے ، لہذا کوئی شخص ان چیزوں کو دین کا حصہ نہیں سمجھتا، بلکہ
ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے نئے نئے طریقے وجود میں آتے رہتے ہیں ،اس
لئے شریعت نے بھی ان پرکوئی پابندی نہیں لگائی ،ان سب چیزوں کو استعمال کرنا
شرعاً جائز ہے۔

# ہر بدعت گمراہی ہے

774

اس پر عمل کیا ہو،اور نہ ہی اس کی تلقین کی ہو،ایسے کام کوشریعت کی اصطلاح میں " "بدعت" کہا جاتا ہے، بدعت کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:

كُلُّ مُحُدَثَةٍ بِدُعَةٌ وَكُلُّ بِدُعَةٍ ضَلَالَةٌ

یعنی ہروہ نیا کا م جودین میں پہلے داخل نہیں تھا،اور نہ دین کا حصہ تھا، آج اس کو دین میں داخل کر دیا گیا، وہ'' بدعت'' ہے،اور ہر بدعت گراہی ہے،اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔

# بدعت گمراہی کیوں ہے؟

"بدعت "گراہی کیوں ہے؟ اس لئے کہ بدعت میں اگر غور کیا جائے تو یہ نظر آئے گا کہ جوشن بدعت کو اختیار کرنے والا ہے وہ در حقیقت یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو دین جمیں دیا تھاوہ ادھورا اور ناقص تھا، آج میں نے اس میں اس ممل کا اضافہ کر کے اس کو کمل کر دیا۔ گویا کہ آدمی مملی طور پر بدعت کے ذریعہ یہ دعوی کر رہا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول ہے آگے نکل جاؤں۔ جو چیز دین میں داخل کی جاتی ہے بظاہر دیکھنے میں وہ تو اب کا کا معلوم ہوتی ہے، بیکن چونکہ وہ عبادت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہوتی، اس لئے وہ عبادت میں بدعت ہے، اور بدعت گراہی ہے۔ جتنی بدعات ہوتی ہیں ان میں براہ راست بدعت ہے، اور بدعت گراہی ہے۔ جتنی بدعات ہوتی ہیں ان میں براہ راست کی کوئی گناہ کا کا منہیں ہوتا، لیکن چونکہ اس ممل کو کسی اتھار ٹی کے بغیر دین کے اندر شامل کر دیا گیا، اس ممل کے بارے میں ہمارے پاس قرآن کی اور سنت کی کوئی اتھار ٹی نہیں تھی ، بلکہ ہم نے اپنی طرف سے اس کو دین میں داخل کر دیا، اس لئے اتھار ٹی نہیں تھی ، بلکہ ہم نے اپنی طرف سے اس کو دین میں داخل کر دیا، اس لئے انتہاں گلے کہ میں انہوں کی دین میں داخل کر دیا، اس لئے انتہاں گلے کہ میں داخل کر دیا، اس لئے دین میں داخل کر دیا، اس لئے دین میں داخل کر دیا، اس لئے انتہاں گلے کہ میں داخل کر دیا، اس لئے دیں میں داخل کر دیا، اس لئے دین میں داخل کر دیا، اس لئے دیا کہ دی کہ میں داخل کر دیا، اس لئے دین میں داخل کر دیا، اس لئے دین میں داخل کر دیا، اس لئے دین میں داخل کر دیا، اس لئے دیا تھی دیا تھیں دیا تھیں داخل کر دیا گا میاں کو دین میں داخل کر دیا، اس لئے دین میں داخل کر دیا، اس لئے دین میں داخل کر دیا گیا دیا تھی کے دین میں داخل کر دیا گیا دیا تھیں دیا

وہ بدعت بن گئی۔

#### شب برأت میں سور کعت نفل پڑھنا

مثلًا بعض لوگوں نے ۱۵/شعیان کی رات یعنی شب برأت میں لوگوں کے لئے نماز کا ایک خاص طریقه مقرر کردیا، وہ پہ کہ ایک ہی تح پمہ اور ایک سلام کے ساتھ سور کعتیں نفل پڑھیں ،اور ہر رکعت میں خاص خاص سورتوں کا پڑھنا مقرر کردیا که پہلی رکعت میں فلا ں سورۃ ، دوسری میں فلا ں سورۃ اور تیسری میں فلا ں سورۃ رغیرہ ۔ ایک ز مانے میں پیطریقہ اتنی شہرت اختیار کر گیا تھا کہ جگہ جگہ با قاعدہ جماعت کے ساتھ سور کعتیں پڑھی جار ہی تھیں ،اگر کو کی شخص پیسور کعتیں نہیں پڑھتا تو اس کو برا کہا جاتا کہ اس نے شب برأت نہیں منائی۔اب آپ د یکھیں کہ جوشخص شب براُت میں سور کعتیں پڑھ رہاہے، کیا وہ کو کی چوری کررہا ہے، یا ڈاکے ڈال رہاہے، یا وہ بدکاری کررہاہے، نہیں، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوکر اللہ کا ذکر کررہا ہے،رکوع ،بجدے کررہاہے،لیکن تمام علاء امت نے فر مایا کہ بیمل گناہ ہے، اور بدعت ہے، ناجا ئز ہے، اس لئے کہ اس نے اپنی طرف ہے دین میں ایک چیز کا اضا فہ کر دیا ، جو دین کا حصہ نہیں تھا ،لہذا یم کم بدعت ہو گیا ،اور گناہ ہو گیا۔

# ہم کوئی گناہ کا کا منہیں کرر ہے

اگران سے پوچھا جائے کہ بھائی تم یہ جوٹمل کرر ہے ہو،اس کا نہ تو قرآن کریم میں کہیں ذکر ہے، نہ حدیث شریف میں اس کا کہیں ذکر ہے، یہ عمل تو بدعت ہے، یہ کیسے جائز ہوگیا؟ وہ لوگ جواب میں کہتے ہیں کہ ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں، یا ہم چوری ڈاکہ ڈال رہے ہیں؟ بلکہ ہم تو قرآن کریم پڑھ رہے ہیں ،اللہ تعالیٰ کے سامنے تجدے کررہے ہیں ،ہم اللہ تعالیٰ کی شبیع کررہے ہیں ، کوئی گناہ کا کام تونہیں کررہے ہیں ۔

غرب کی تین کے بجائے جا ررکعت پڑھیں تو کیا نقصان خوب سمجھ لیجئے کہ کو کی بھی عبادت اس وقت تک عبادت کہلانے کی مستحق نہیں جب تک اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی سند بوجود نہ ہو، ورنہ وہ عبادت بدعت ہے۔اس کی مثال یوں مجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یانچ نمازیں فرض فر مائی ہیں،اور ہر نماز کی رکعتوں کی تعداد متعین فر مائی ہے کہ فجر میں دو رکعت فرض پڑھو،اور ظہر،عصراورعشاء میں حیار حیار رکعت فرض پڑھو،اورمغرب میں تین رکعت پڑھو،اب اگر کو کی آ دمی بیہو ہے کہ یہ تین رکعتوں کی تعدادتو اچھی معلوم نہیں ہوتی ،الہذامغرب میں تین کے بجائے چا ر رکعت پڑھوں گا ،اب اگر کوئی شخص مغرب کی تین رکعت کے بجائے جا ر کعت پڑھ لے تو کیا اس نے کوئی ڈا کہ ڈالا ،کوئی چوری کی ،کیا اس نے بدکاری كى؟ كيا اس نے شراب يى لى؟ نہيں، بلكه اس نے تو ايك ركعت زيادہ يرم لی ،اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی ، ایک رکوع زیادہ کیا ، دوسجد ے زیادہ کئے ، اوراس میں اللہ تعالیٰ کی شبیح زیادہ کی ۔لیکن اس شخص نے بیہ جو چوتھی رکعت اپنی رف سے زیادہ پڑھ لی،اس کا بتیجہ بیہ ہوگا کہ ثواب زیادہ ملنے کے بجائے یہ ا یک رکعت پہلی تین رکعتوں کو بھی لے ڈ و بے گی ،اوراس کی نما زنہیں ہوگی ۔اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مغرب کی نماز کا جوطریقہ بتایا گیا تھا،اس طریقہ ہے ہٹ کراس نے اپنے طریقے پرنماز پڑھ لی،اوراس طریقہ کو دن کا حصہ مجھ کراس کو دین میں داخل کرلیا ،اس کا نام''بدعت'' ہے۔

#### ا فطار کرنے میں جلدی کیوں؟

یا در کھیے! دین نام ہےاس بات کا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کا جس درجہ میں تھکم دیا ہے، بس اس درجہ میں اس کی اتباع کی جائے ،اوراس برعمل کیا جائے ،اگراس ہے آ گے یا پیچھے ہٹو گے تو وہ دین نہیں ۔ اوراگر دین تمجھ کراس کواختیار کررہے ہوتو وہ''بدعت'' ہے۔ جیسے رمضان میں ہم روزہ رکھتے ہیں،روزے کے لئے صبح سحری کھاتے ہیں،سارا دن بھو کے ہے ہیں،اور جب آفتاب غروب ہوجا تا ہے تو افطار کر لیتے ہیں۔شریعت کا حکم پیہ ہے کہ جب آ فتا بغروب ہوجائے تو افطار کرنے میں جلدی کرو،افطار کرنے میں دیرمت کرو، آب سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ افطار کرنے میں جلدی کیوں کریں؟ جب دن بھراللہ کے لئے بھو کے پیا ہے رہے تو اب اگرا یک گھنٹہ مزید بھوکے پیا ہےرہ جائیں گے تو اس میں کیا قیامت آ جائے گی؟ اور کیا خرابی پیدا ہوجائے گی؟ بظاہرتو اس میں کوئی گناہ کی بات نظرنہیں آتی ۔لیکن نبی کریم صلی الله عليه وسلم فرماتے ہيں كه آفتا بغروب ہوتے ہى جلداز جلدا فطار كرو،اور پچھ کھا بی لو،اس لئے کہ اللہ کا حکم پیتھا کہ تہہیں آفتاب کے غروب ہونے تک بھو کا پیاسار ہنا ہے،اب آ فتاب غروب ہونے کے بعدروز ہنیں ہے،اب اگرتم اس روزے کوآ گے بڑھاؤ گے اور بیسوچو گے کہ ایک گھنٹے کے بعد افطار کروں گا، تو اس کا مطلب پیہے کہ روز ہے کی جو میعا داللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی تھی ،اس میں تم نے اپن طرف سے اضافہ کردیا، بیا تباع نہیں ہوئی ، ا بتاع تو پیہ ہے کہ جب وہ کہیں کہ مت کھا ؤ، تو نہ کھا نا عبادت ہے، اور جب وہ کہیں کہ کھا ؤ تو اب کھا نا وا جب ہے ،اگرنہیں کھا ؤ گے تو گنہگا رہو گے۔

#### عید کے دن روز ہ رکھنے پر گنا ہ کیوں؟

یا مثلاً روز ہ رکھتے ہوئے رمضان کا پورا مہینہ گز رگیا ،اور روزے رکھنے کی اتنی فضیلت ہے کہ جوشخص رمضان کے روز بے رکھے ، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے بچھلے گناہ معاف فرمادیتے ہیں ،اور روزے کی پیفضیلت ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے منہ سے جو ہو آ رہی ہے،اللہ تعالیٰ کو وہ بومشک وعنبر سے زیادہ پیندیدہ ہے ۔لیکن جب عید کا دن آگیا تو اب اِگر کسی نے روز ہ رکھ لیا تو وہی وز ہ جورمضان میں بڑے اجر وثو اب کا موجب تھا،اب الٹاعذاب کا موجب بن جائے گا ، حالا نکہا گر کو ئی شخص عید کے دن روز ہ رکھ لے تو بظا ہرتو کو ئی گنا ہ نظر ہیں آتا، کیونکہ وہ روزہ رکھ کرا یک عبادت ہی انجام دے رہاہے۔لیکن چونکہ وہ نخص اللّٰدا وراللّٰہ کے رسول صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے خلا ف عبادت کر رہاہے، لبذاوہ عبادت نہیں، بلکہ وہ گناہ ہے، اس پرعذاب ہوگا۔تو دین نام ہے'' اتباع'' کا،اب اگر کوئی شخص دین میں کوئی نیا طریقہ جاری کر کے ں کا نام'' عیادت'' رکھ دے،اور اس کو دین کا حصہ قرار دیدے،اور اس کو منت'' کہے،اوراس کی طرف لوگوں کو دعوت دے،اورا گر کوئی تخص اس برعمل نہ کرے تو اس پرلعنت و ملامت کرے ،اوریہ کیے کہ میڅخص بے دین ہے ، پہطر ز ل اس کو'' بدعت'' بنادیتا ہے ،اور بدعت ہونے کے نتیجے میں وہ تواب کا کا م نے کے بجائے الٹا گناہ کا کام بن جاتا ہے،اس لئے کہوہ چھس دین میں اپنی ہے اضا فہ کر کے گویا کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پ آ گے بڑھنے کی کوشش کررہا ہے، جبکہ قرآن کریم کا حکم یہ ہے کہ: يْنَايُّهَاالَّـذِيُنَ آمَنُوالَاتُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا

اللُّهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيُمٌ

اے ایمان والو!اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے آ گے ہو ھنے کی کوشش نہ کرو۔ جس حد پر انہوں نے رہنے کے لئے کہا ہے ، ای حد پر رہو ، اس سے آ گے نہ بڑھو ، اگر آ گے بڑھو گے تو تم بدعت کے مرتکب ہو گے۔

# سفر میں چارر کعت پڑھنا گناہ کیوں؟

یا مثلاً سفر کی حالت میں اللہ تعالی نے رکعتوں کی تعداد کم فر مادی اور پہ تھم
دیا کہ شرعی سفر کے دوران چار فرضوں کے بجائے دوفرض پڑھو۔ اب اگر کوئی
آدمی بیسو ہے کہ اللہ تعالی نے بیشک میرے لئے رکعتوں کی تعداد میں کی کردی
ہے، کین میرادل نہیں مان رہا ہے، میں تو پوری چار رکعت ہی پڑھوں گا۔ ایسا کرنا
اس کے لئے جائز نہیں، حالانکہ اگروہ شخص دور کعتیں زائد پڑھ رہا ہے تو وہ کوئی
گناہ نہیں کررہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اضافہ کررہا ہے، لین چونکہ وہ
اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف عبادت کر رہا ہے، اس
وجہ سے ناجائز اور گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس پر پکڑ ہوجائے گی کہ ہم
نام ہے ' اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع'' کا، وہ جب کم پڑھنے کا
نام ہے ' اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع'' کا، وہ جب کم پڑھنے کا
عکم دیں تو کم پڑھو، وہ جب زیادہ کا حکم دیں تو زیادہ پڑھو، لیکن اپنی طرف سے
اس کے اندر کی زیادتی تمہارے لئے جائز نہیں۔

یہ نکتہ اس لئے سمجھنا ضروری ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں بے شار طریقے دین کے نام پر جاری کر دیے گئے ہیں ،اوراس طرح جاری کر دیے گئے ہیں کہ گویا کہ وہ دین کا لا زمی حصہ ہیں ،اگر کوئی شخص وہ کام نہ کرے تو وہ ملامتی (444)

ہے، اس پرلعنت و ملامت کی جاتی ہے، اس پرطعن وشنیع کی جاتی ہے، اس کو برا سمجھا جاتا ہے، اور اس کو ایک طرح ہے مسلمانوں کی برادری سے خارج سمجھا جاتا ہے۔ وہ تمام طریقے جو حضور اقد س سلمی اللہ علیہ وسلم سے ٹابت نہیں ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے ٹابت نہیں ہیں، اور ان کودین کا حصہ بنالیا گیا ہے، وہ سب" بدعات' کی فہرست ہیں شامل ہیں، اور یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی بیان کی ممانعت کررہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ گے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔

#### شب برأت میں حلوہ گناہ کیوں؟

مثل شب برأت میں حلوہ پکنا چاھیئے، اور بیہ حلوہ شب برأت کا لازی حصہ بن گیا ہے، اگر حلوہ نہیں پکا تو شب برأت ہی نہیں ہوئی۔ یا مثلاً رجب میں کونڈ ہوتے ہیں، اگر کوئی شخص کونڈ ہے نہ کر ہے تو وہ ملامتی ہے، وہ وہ ہابی ہے، اس پر طرح طرح کی طعن و تشنیع کی جاتی ہے۔ اب اگر ان سے پوچھا جائے کہ کیا کونڈ ہے کا حکم قر آن کر یم میں کہیں آیا ہے؟ یا حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشا دفر مایا؟ یا صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا تھا؟ کوئی ثبوت نہیں، بس حدیث میں ارشاد فر مایا؟ یا صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا تھا؟ کوئی ثبوت نہیں، بس اپنی طرف سے ایک طریقہ جاری کر کے اس کو اس طرح لازمی قرار دیدیا گیا کہ اگر کوئی نہ کر ہے تو وہ لعنت و ملامت کا مستحق ہے، اس کو" بدعت" کہتے ہیں، اب اگر ان سے یہ کہا جا تا ہے کہ ہم کوئی چوری ڈاکہ ڈال رہے ہیں؟ بلکہ اپنے گھر کر گاہ کا کام کر رہے ہیں؟ ہم کوئی چوری ڈاکہ ڈال رہے ہیں؟ بلکہ اپنے گھر کر دیا، اس میں گناہ کی کیا بات ہوئی؟ ارہے بھائی! تم روز انہ پوری بناؤ، کر دیا، اس میں گناہ کی کیا بات ہوئی؟ ارہے بھائی! تم روز انہ پوری بناؤ،

روزانہ حلوہ بناؤ،اوراس کوتقسیم کرو ،کوئی گناہ کی بات نہیں لیکن اس کو دین کا لازمی حصہ قرار دینا اور بیہ کہنا کہ جوشخص بیرکا منہیں کررہا، وہ ملامت کامستحق ہے، تمہارا پیطرزعمل اس کا م کو'' بدعت'' بنا دیتا ہے، جس کے بارے میں حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

كُلُّ مُحُدَّنَةٍ بِدُعَةٌ وَكُلُّ بِدُعَةٍ ضَلَالَةٌ

اور جوشخص اس عمل کو کسی اُتھار ٹی کے بغیر دین کا حصہ بنا تا ہے، وہ شخص اپنے آپ کواللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھانے کی کوشش کرر ہا ہے، جس کی اس آیت میں ممانعت کی گئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔

## ايصال ثواب كالتيح طريقه

یا مثلاً شریعت نے اس بات کی اجازات دی ہے کہ اگر کسی شخص کا انقال ہوجائے تواس کے عزیز وا قارب اس کے لئے ایصال ثواب کریں، کوئی بھی نیک عمل کر کے اس کا ثواب اس کو پہنچا کمیں، اتن بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے طابت ہے۔ مثلاً تلاوت قرآن کریم کے ذریعے کسی کو ثواب پہنچا کمیں، نفلیس پڑھ کر پہنچا کمیں، تبدیحات پڑھ کر پہنچا کمیں، وزوہ رکھ کر پہنچا کمیں، طواف کر کے ثواب پہنچا کمیں، روزہ رکھ کر پہنچا کمیں، طواف کر کے ثواب پہنچا کمیں، یہ سب جائز پین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح ایصال کرنا ثابت ہے۔ لیکن اس ایس ایصال ثواب کے لئے شریعت نے کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں کیا کہ بس ای طریقے سے کرنا ہوگا، بلکہ مہولت کے ساتھ آ دمی کو جس عبادت کا موقع ہو، اس عبادت کے ذریعہ ایصال عبادت کے ذریعہ ایصال

ثواب کرنے کا موقع ہے، وہ تلاوت کے ذریعہ ایصال کردے، اگر نفلیں پڑھ کر ایصال ثواب کرنے کا موقع ہوتو نفلیں پڑھ کرایصال ثواب کردے۔ بس اخلاص کے ساتھ ایصال ثواب کردے، شرعاً ایصال ثواب کے لئے نہ تو دن مقرر ہے نہ وقت مقرر ہے، نہاس کے لئے کوئی طریقہ مقرر ہے، نہ تقریب مقرر ہے۔

تیجه کرنا گناه کیوں؟

لین لوگوں نے بیطریقہ اپی طرف سے مقرر کرلیا کہ مرنے کے تیسر سے دن سب کا جمع ہونا ضروری ہے،اس دن سب ملکر قرآن خوانی کریں گے،اور جس جگہ "تیجہ" ہوگا، وہاں کھانے کی دعوت بھی ہوگی۔اگر ویسے ہی پہلے دن یا دوسرے دن یا تیسرے دن قرآن شریف اکیلے پڑھ لیتے ،لوگوں کے آنے کی وجہ سے جمع ہوکر پڑھ لیتے تو بیطریقہ اصلاً جائز تھا،لیکن میتخصیص کرنا کہ تیسرے دن ہی قرآن خوانی ہوگی ، اور سب ملکر ہی کریں گے،اور اس میں دعوت ضرور ہوگی ، اور سب ملکر ہی کریں گے،اور اس میں دعوت ضرور موگی ، اور جوابیا نہ کرے وہ" وہائی" ہے ، جب اس مخصوص طریقہ کو دین کا لازی حصہ قرار دیدیا کہ اس کے بغیر دین کل لزی خصوص طریقہ کو دین کا لازی کرنے تیج میں اس کو مطعون کیا جائے ،اس کو گناہ گار قرار دیا جائے ، تو بہی کرنے تیج میں اس کو مطعون کیا جائے ،اس کو گناہ گار قرار دیا جائے ،تو بہی چیز اس ممل کو بدعت بنا دیتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی میت کا تیجہ نہ ہوا تو کہنے والے اس میت کو طعنہ دیتے ہیں کہ:

مرگیا مردود، نه فاتحه نه درود

اس طرح اس میت پر طعنہ ہور ہاہے، جو بیچارہ دنیا سے چلا گیا۔بس لا زمی سیجھنے اور طعنہ دینے نے اس عمل کو بدعت بنادیا، ورنہ ضروری سیجھے بغیر جس دن جا ہوالیصال تو اب کرلو، پہلے دن کرلو، دوسرے دن کرلو، تیسرے دن کرلو، چوتھے دن کرلو، پانچویں دن کرلو، گریہ تیجہ، دسواں، چالیسواں بیسب بدعت ہیں۔ عبیر کے دن گلے ملنا بدعت کیوں؟

اسی طرح ہمارے یہاں ہے عام دستور ہے کہ عید کے دن عید کی نماز کے بعد آپس میں گلے ملتے ہیں ،اور معانقہ کرتے ہیں ۔اب معانقہ کرنا کوئی گناہ کا کا منہیں ، جائز ہے ،لیکن گلے ملنا اس وقت سنت ہے جب کو کی شخص سفر ہے آیا ہے،اوراس سے پہلی ملا قات ہورہی ہے،تواس وقت حضورصلی الله علیه وسلم کی سنت یہ ہے کہ اس سے گلے ملا جائے ،اور معانقہ کیا جائے ،عام حالات میں معانقة كرنا سنت بھى نہيں ،اور گناہ بھى نہيں ،مثلاً ايك مسلمان بھائى آپ ہے ملنے کے لئے آیا،آپ کا دل جا ہا کہ اس سے گلے ملوں،آپ نے اسے گلے سے لگالیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ، اس میں نہ تو کوئی گناہ ہے ، اور نہ بیمل سنت ہے ، اگر کوئی تخص پیسمجھے کہ عید کے روزعید کی نماز کے بعد گلے ملناحضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یا بیمل دین کا حصہ ہے، یا اگر گلے نہ ملے تو گویا کہ عید ہی نہ ہوئی، یا گناہ کا ارتکاب ہو گیا، یا دین میں خلل واقع ہو گیا،اگر اس عقیدے کی وجہ سے کوئی شخص عید کے دن گلے مل رہا ہے تو گلے ملنا بھی بدعت اور نا جا نز ہے ، اگر سادہ طریقے سے صرف اپنی خوشی کے اظہار کے لئے گلےمل رہا ہے تو ٹھیک ہے،اس میں کوئی حرج نہیں ،لیکن اس کوسنت سمجھنا ،اور اس کوعید کا لا زمی حصہ قراردیناا<sup>سع</sup>مل کو بدعت بنادیتا ہے۔

فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کا حکم

ای طرح فرض نماز کے بعد دعا کرنا نبی کریم صلی الله علیہ وسلم سے ثابت ہے،حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم نماز کے بعد دعا فر مایا کرتے تھے،لیکن حضور

ا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں و عا اس طرح ہوتی تھی کہ حضورا قدس صلی الله علیه وسلم اینے طور پر دعا فر مارہے ہیں ،اورصحابہ کرام اینے طور پر دعا فر مار ہے ہیں ۔آج کل دعا کا جوطریقہ رائج ہو گیا ہے کہ امام دعا کے الفاظ کہتا ہے اور باقی لوگ اس پر آمین کہتے ہیں ، پیطریقہ روایات میں کہیں حضور اقد س ملی الله علیه وسلم سے ٹابت نہیں ۔لیکن پیطریقہ نا جائز بھی نہیں ،حضورا قدس صلی الله عليه وسلم نے اس کو نا جا ئز بھی نہیں کیا ،لہٰذاا گر کو ئی شخص پیطریقہ اختیار کرے تو کوئی گناہ نہیں ۔لیکن اگر کوئی شخص د عا کے اس طریقے کولا زمی قر اردیدے ،اور اس کونماز کا ضروری حصہ بنا دے ،اوراس طریقے پر دعا نہ کرنے والے برطعن و تشنیع کرے تو اس صورت میں بیمل" بدعت" ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ حضرات نے یہاں دیکھا ہوگا کہ میں جمعہ کی نماز کے بعد بھی اجتماعی دعا کرا تا ہوں ،اوربھی حچھوڑ دیتا ہوں ، جب پہلی مرتبہ میں نے دعانہیں کرائی تو بہت سے لوگوں نے سوال کیا کہ حضرت! آپ نے دعا چھوڑ دی؟ میں نے جواب دیا کہ میں نے اس لئے حچموڑی کہلوگوں کے دلوں اس دعا کے بارے میں پیخیال پیدا ہور ہاتھا کہ بیددعا نماز کالا زمی حصہ ہے، اور جب دعا چھوڑ دی تو لوگوں کواشکال ہوگیا،جس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ہیں تجھ رہے ہیں کہ اجتماعی دعا کے بغیر نماز نامكمل ہے۔بس بيه خيال اس كو" بدعت' بناديتا ہے،اس لئے تبھى دعا كرلينى جاہے اور مبھی چھوڑ دینے چاہیے۔

پھریمل جائزہے

' جب لوگوں ہے بیرکہا جاتا ہے کہ' تیجۂ' کرنا بدعت ہے،'' چالیسواں'' کرنا بدعت ہے،تو جواب میں عام طور پرلوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم تو کوئی گناہ کا کا م نہیں کررہے، بلکہ ہم تو قرآن شریف پڑھ رہے ہیں،اورلوگوں کی دعوت کر اگناہ رہے ہیں،اورلوگوں کی دعوت کر ناگناہ ہے۔ ہیں،اور نہ تو آن شریف پڑھا گناہ ہے،اور نہ لوگوں کی دعوت کر ناگناہ ہے۔ بیشک بید دونوں گناہ نہیں، بشرطیکہان کولا زم مت سمجھو،اورا گرکوئی شخص اس میں شریک نہ ہوتو اس کوطعنہ مت دو،اوراس عمل کو دین کا حصہ مت سمجھو،تو پھر بیا عمل بیشک جائز ہے۔ جوآبت کر بمہ میں نے تلاوت کی ،اس کے معنی بیہ ہیں کہ "اللہ اور اللہ کے رسول ہے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو' اس مفہوم میں بیہ سب بدعات بھی داخل ہیں کہ اپنی طرف سے کوئی طریقہ گھڑ کراس کولا زمی قرار دیدیا جائے ،اور جوشخص وہ طریقہ اختیار نہ کرے،اس کومطعون کیا جائے۔

# قبروں پر پھول کی جا در چڑھا نا

ای طرح قبروں پر پھولوں کی چا دریں چڑھانا" بدعت "میں داخل ہے،
دیکھے! ویسے ہی آپ کا دل چاہا کہ میں اپنے باپ کی قبر پر چا در چڑھاؤں،
چنانچہاں کو دین کا حصہ اور ثواب سمجھ بغیر آپ نے قبر پر چا درچ ھادی تو یہ جائز
ہے ۔لیکن اس کو دین کا حصہ قرار دینا، اور باعث اجرو ثواب قرار دینا، اوراگر
کو کی صحف نہ چڑھائے تو اس پر طعنہ دینا، اور یہ کہنا کہ اس نے میت کی تعظیم میں
کوتا ہی کا ارتکاب کیا ہے، یہ چیزیں اس عمل کو بدعت بنا دیتی ہیں۔ جو چیز جس حد
میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فر مائی ہے، اس کو اس کی حدسے آگے
میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فر مائی ہے، اس کو اس کی حدسے آگے
میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فر مائی ہے، اس کو اس کی حدسے آگے
مین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فر مائی ہے، اس کو اس کی حدسے آگے
مین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فر مائی ہے، اس کو اس کی حدسے آگے
مین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی میں داخل ہے، اور اس آیت " لَا اتُحقَدِمُو الْبَیْنَ

خلاصه

یہ" بدعت'' کامخضرمفہوم ہے،جس کا تھکم اس آیت کریمہ سے نکل رہا ے،اللہ تعالیٰ اپنی رحت ہے ہمارے دلوں میں سیح بات ا تارد ہے،اور دین کا سیح مطلب ہماری سمجھ میں آ جائے ، دین کی صحیح تشریح اور تعبیر ہماری سمجھ میں آ جائے ،اور ہماری زندگی اپنی رضا کے مطابق قبول فر مالے ، آمین ۔خوبسمجھ لیس کہ اس بیان کے ذریعہ کسی پراعتر اض کر نامقصود نہیں ،کسی پر ملامت کر نامقصود نہیں ، ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے ، ہم سب کو اپنی اپنی قبروں میں سونا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس اینے ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے، لہذا کسی بات یرڈٹنے اوراڑنے کی بات نہیں کہ بیطریقہ تو ہمارے باپ داداسے چلا آرہاہے، لہٰذااس کو کیسے جھوڑیں؟اللّٰہ تعالیٰ ہمارے دل میں یہ بات ڈال دے کہ دین جو کچھ ہے وہ جناب محم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے ، اس ہے آ گے بڑ ھ کر جو کام کیا جار ہاہے وہ دین نہیں ہوسکتا ، جا ہے اس کا رواج صدیوں سے چلا آ رہا ہو،اور وہ کام قابل ترک ہے،اور چھوڑ نے کے قابل ہے،اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی تو فیق عطا فر مائے ، آمین ۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله ربّ الغلمين



مقام خطاب : جامع متجد بيت المكرّم

گلثن اقبال کراچی

وفت خطاب : بعد نماز عفر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۲

## بسم الله الرحمن الرحيم

# آ داز بلندنه کریں

الْحَمُ لُلِلَّهِ نَحُمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُورا آنفُسِنَا وَمِنُ سَيِّئاتِ أَعُمَالِنَا مَنُ يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلٌّ لَهُ وَمَن يُّضُلِلُهُ فَلَاهَادِي لَهُ وَأَشُهَدُانُ لَّاإِلهُ إِلَّااللَّهُ وَحُدَةً لَاشَرِيُكَ لَـهُ وَاشْهَدُاكَ سَيِّدَنَا وَ نَبِيَّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ مُصَلِّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَ أَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيُ ما كَثِيرُكَ آمًا بَعُدُ فَاعُودُ باللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّحِيمِ ٥بسُمِ اللَّهِ ٱلرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ ٥ يٰـ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرُفَعُوا اَصُوَاتَكُمُ فَوُقَ صَوُتِ النَّبيِّي وَلَا تَحْهَرُوا لَهُ بِالْقُولِ كَحَهُر بَعْضِكُمُ لِبَعْض أَنْ تَحْبَطَ اَعُمَالُكُمُ وَانْتُمُ لَاتَشُعُرُونَ ٥ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ اَصُواتَهُمُ عِنْدَرَسُول اللُّهِ أُولِيْكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمُ لِلتَّقُوى مِلْهُمُ مَّغُفِرَةٌ وَّ أَحُرّ عَظِيْمٌ ٥ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَّ رَآءِ الْحُجُراتِ اكْتُرُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ 0 وَلَوُ أَنَّهُمُ صَبَرُوا حَتَّى تَخُرُجَ إِلَيْهِمُ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمُ ما وَاللَّهُ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم و صدق رسوله النبي الكريم و نحن على ذلك من الشاهدين و الشاكرين و الحمد لله ربّ العلمين.

تمهيد

بزرگان محترم و برادران عزیز! پیهسورة الحجرات کی ابتدائی چند آیات ہیں، جومیں نے آپ کے سامنے تلاوت کیں، پہلے ان آیات کا ترجمہ عرض کرتا ہوں ،اس کے بعدان کی تشریح عرض کروں گا ،ان آیات کا تر جمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اے ایمان والو! تم اپنی آ وازیں پیغیبرصلی الله علیه وسلم کی آ واز ہے بلندمت کرو،اور نہان ہےا ہے کھل کر بولا کروجیہے آپس میں کھل کر ایک دوسرے سے بولا کرتے ہو، کہیں تمہارے اعمال بربا دنہ ہوجا ئیں ،اورتم کو خبر بھی نہ ہو، بیٹک جولوگ اپنی آ واز وں کورسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کے سامنے پت رکھتے ہیں ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے قلوب کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لئے خالص کر دیا ہے،ان لوگوں کے لئے مغفرت اورا جرعظیم ہے، جولوگ آپ صلی الله علیہ وسلم کو حجروں کے باہر سے ایکارتے ہیں ،ان میں سے اکثر لوگوں کوعقل نہیں ہے،اگریہلوگ صبر کرتے، یہاں تک کہ آپ خود باہران کے پاس آ جاتے تو بیان کے لئے بہتر تھا ،اللہ تعالیٰ بخشنے والے بڑے رحیم ہیں۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو دو حکم دیے گئے ہیں، ایک بیہ کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام کو آواز بلند کرنے سے منع فرمایا ہے کہ جب حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوں تو اپنی آواز حضورا قدس ملی الله علیه وسلم کی آواز پر بلندنه کی جائے ، اور آپ سے پست آواز میں بات کی جائے۔ دوسرا تھم یہ دیا گیا ہے کہ جب رسول الله صلی الله علیه وسلم اپنے گھر میں تشریف فر ماہوں تو اس وقت گھر کے باہر سے حضورا قدس سلی الله علیه وسلم کو آواز دینا ، جیسا کہ بنوجمیم کے لوگوں نے نا واقفیت کی بناء پر ایسا طرز ممل اختیار کیا تھا کہ گھر کے باہر سے بی آپ کو آواز دینا شروع کر دیں که ' یَس مُحَدِّدُ اُخِرُجُ اِلْبُنَا ''اے محمد! ہمارے لئے باہر آئے ۔ الله تعالی نے فر مایا کہ جولوگ ایسا کر رہے ہیں ان کو بمجھ نہیں ہے ، پھر فر مایا اگر وہ صبر کرتے ، یہاں تک جولوگ ایسا کر رہے ہیں ان کو بمجھ نہیں ہے ، پھر فر مایا اگر وہ صبر کرتے ، یہاں تک کہ آپ خود سے باہر تشریف لے آتے ، اس وقت یہ لوگ آپ کی زیارت کرتے تو یہان کے لئے زیادہ بہتر تھا۔ بہر حال! یہ دو تھا اس آیات میں بیان فر مائے ہیں ۔

# مجلس نبوی کا ایک ادب

پہلے تھم میں دراصل مجلس نبوی کا ایک ادب بیان فر مایا ہے کہ نبی کریم صلی
اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی آ واز سے زیادہ آ واز بلند کرنا، یا بلند آ واز سے
اس طرح گفتگو کرنا جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بے محابا گفتگو کیا کرتے
ہیں، یہ ایک قتم کی بے ادبی اور گنتا فی ہے، چنا نچہ اس آیت کے نازل ہونے
کے بعد صحابہ کرام ڈر گئے، اور ان کی بیہ حالت ہوگئی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی
اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! قتم ہے کہ اب مرتے دم تک میں آپ
سے اس طرح بولوں گا جیسے کوئی کی سے سرگوشی کرتا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ
تعالی عنہ کی بیہ حالت ہوگئی کہ وہ اس قدر آ ہتہ بولنے لگے کہ بعض اوقات ان
سے دوبارہ بوچھنا پڑتا تھا کہ آپ نے کیا کہا۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ

تعالیٰ عنطبعی طور پر بہت بلند آ واز تے ، یہ آیت من کر بہت ڈر گئے ،اور رو ئے اوراین آ واز کو گھٹایا۔

دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے

یے حکم اگر چہ براہ راست حضورا قدیں صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق دیا گیا ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود گی میں ایبانہ کریں ،اس لئے کہ حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کواد نیٰ تکلیف پہچا ناانسان کے ایمان کوخطرے میں ڈال دیتا ہے، اس کئے فرمایا کہ کہیں ایسانہ ہوکہ تہارے اس عمل سے حضور اقدس صلی الله عليه وسلم كوكوئي تكليف بہنچے، اور اس كے نتیج میں تمہارے سارے اعمال غارت ہو جائیں الیکن اس کے حتمن میں ایک عمومی ہدایت بیبھی دی گئی ہے کہ کسی بھی انسان کودوسرے انسان ہے کوئی تکلیف نہ پہنچے، حدیث شریف میں نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا:

ٱلْمُسْلِمُ مَنُ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنُ لِسَانِهِ وَ يَدِهِ

مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی دوسرے کو کوئی تکلیف نہ بنچے۔ ریتھم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں تو انتہائی شکین ہے، لیکن اگر کسی اورانسان کے ساتھ بھی ناحق معاملہ کیا جائے ،خاص طور پراس وقت جب کہوہ''مسلمان'' بھی ہو، یہ بھی گناہ ہے،اورانسان کے لئے قابل احتراز ہے۔

بلندآ وازہے بات کرنا پیندیدہ نہیں

یه جو تکم فر مایا که حضور اقد س صلی الله علیه وسلم کی موجود گی میں اپنی آ واز بلندمت کرو، بلکه آ ہته آ واز سے بات کرو، پیچکم حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کے بارے میں تو بہت زیادہ مؤکد ہے، لیکن قرآن کریم نے دوسری جگہ عام

انسانوں کی گفتگو میں بھی بہت زیادہ بلندآ واز سے بات کرنے کو پسندنہیں فر مایا، چنانچے سورۂ لقمان میں فر مایا:

> وَاقْصِدُ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضُ مِنُ صَوْتِكَ ، إِنَّ ٱنُكَرَ الْآصُوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ (سورة القمان: ٩١)

یعنی اپنی چال میں میاندروی اختیار کرو،اور اپنی آواز کو آہتہ کرو، بیٹک سب سے بدترین آواز گدھے کی آواز ہے۔اس لئے کہ گدھے کی آواز بلند ہوتی ہے،اور دور تک جاتی ہے،لہذا بیاچھی بات نہیں کہ آ دمی اتنی زور سے بولے جو ضرورت سے زیادہ ہو،اوراس کی وجہ سے دوسرے انسان کو تکلیف ہو۔

## بلندآ واز ہے کان میں خلل ہوجا نا

آج کل کے اطباء اور ڈاکٹر صاحبان ہے کہتے ہیں کہ اگر آدمی بہت زیادہ بلند آواز میں باتیں کرتا رہے اور دوسرے کے کان میں مسلسل وہ آواز جائے ، تو اس کے نتیج میں انسان کے کان میں خلل پیدا ہوجا تا ہے ، اور رفتہ رفتہ اس کے سننے کی طاقت کمزور پڑ جاتی ہے ۔ لہذا اتنی زور سے بولنا جود وسرے انسان کی تکلیف کا سبب ہو، اس سے منع کیا گیا ہے ، یہاں تک کہ جب آدمی کی مجمع سے خطاب کر رہا ہوتو اس کے بارے میں بھی ادب ہیہ کہ آواز صرف اتنی بلند کی جائے کہ مجمع کے آخر میں بیٹھنے والے تک آواز پہنچ جائے ، اس سے زیادہ بلند کرنا ادب کے خلاف ہے ، پہند یدہ نہیں ہے ، خاص طور پر اس وقت جب اس بلند آواز کے منتیج میں آس پاس کے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہو، تو ہے کہیرہ گناہ ہے ، کیونکہ آپ ناحق لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہو، تو ہے کہیرہ گناہ ہے ، کیونکہ آپ ناحق لوگوں کو تکلیف پہنچار ہے ہیں ۔

#### لاؤذاس پيكر كاغلط استعال

جب سے یہ 'لاؤڈ الپیکر' وجود میں آیا ہے، اللہ بچائے اس وقت سے
ہارے معاشرے میں اس کا اتنا غلط استعال ہور ہاہے، جوسراسر گناہ ہے، بعض
اوقات لوگ اپنی تقریبات میں شادیوں میں لاؤڈ الپیکر پرگانا بلند آواز سے لگا
دیتے ہیں، اول تو گانا بجانا ہی نا جائز ہے، اور پھروہ آواز اتنی بلند ہوتی ہے کہ
اس کی وجہ سے سارے محلّہ والے پریشان ہوتے ہیں، اگر کوئی سونا چاہتا ہے تو وہ
سونہیں سکتا۔ اگر کوئی بھار ہے اور وہ سکون چاہتا ہے تو اس کو سکون نہیں ملتا، اس
طرح اس ایک عمل کی وجہ سے ڈبل گناہ ہور ہاہے، ایک ناجائز بات کی تشہیر
کرنے کا گناہ، دوسر بے لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرنے کا گناہ۔
وین کے نام پرنا جائز کا م کرنا

افسوس سے کہ جوگا نا بجائے والے لوگ ہیں ،ان کوتو چلوفکر ہی نہیں ہے کہ کیا چیز گناہ ہے اور کیا تو اب ہے؟ لیکن جولوگ دین کے نام پر کام کرنے والے ہیں، جن کو دین کا نمائندہ سمجھا جاتا ہے، ان کو بھی اس مسکے کا اہتما منہیں، چنا نچہ لاؤڈ اسپیکر پر وعظ وتقریر ہور ہی ہے، یا نعتیں پڑھی جار ہی ہیں، یا قوالی ہو رہی ہے، اب اس کی وجہ سے سارا محلّہ جاگ رہا ہے، جب تک وہ پر وگرام ختم نہیں ہوگا، اس وقت تک کوئی آ دمی سونہیں سکتا، اس میں بھی ڈبل گناہ ہے، اس لئے کہ یہ گناہ کا کام دین کے نام پر کیا جارہا ہے، اگر کوئی بیار اس آ واز کی وجہ سے پریشان ہے، اور تکلیف میں ہے، کیکن وہ اس لئے پچھنہیں کہتا کہ اس کو یہ ڈر ہے کہ بیتو وعظ اور تقریر ہور ہی ہے، میرا پچھ کہنا دین کے خلاف نہ ہوجائے، اس ڈر سے کہ بیتو وعظ اور تقریر ہور ہی ہے، میرا پچھ کہنا دین کے خلاف نہ ہوجائے، اس ڈر سے لوگ خاموش رہتے ہیں، حالانکہ بیٹ گین گناہ ہے۔

#### ایک داعظ کا داقعه

حضرت عا ئشەصدىقەرضى اللەتغالى عنها كا واقعەر وايت ميں آتا ہے كە آ پ جس حجره میں مقیم تھیں ،اور جس میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقد س وا قع ہے،بعض اوقات ایک واعظ صاحب وعظ کہنے کے لئے آتے ،اورمسجد نبوی میں حضرت عا ئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ کے سامنے بلند آواز سے وعظ کہنا شروع کردیتے تھے،اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر تو نہیں تھا،لیکن آ واز بہت بلند تھی، کافی دیر تک وہ تقریر کرتے رہتے تھے،ان کی آ واز حضرت عا ئشەرضى اللَّد تعالىٰ عنها کے حجر ہ میں آتی تھی ،اپ حضرت عا ئشەرضى اللّٰد تعالیٰ عنہاا بنی عبادت یا کام میں مشغول ہوتیں ، یا آ رام کرر ہی ہوتیں تو اس آ واڑ ہے ان کو تکلیف ہوتی ۔ چنانچہ حضرت عا کشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس وقت کے خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت کی کہ یہ واعظ صاحب یہاں آ کر اتن بلند آ واز ہے تقریر کرتے ہیں کہ مجھے اس کی وجہ ہے تکلیف ہوتی ہے۔حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلوایا ،اور ان کوسمجھایا کہ بیٹک دین کی بات کہنا ہوی اچھی بات ہے،لیکن اس طرح کہنا عا ہے جس سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے ، لہذا آئندہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ کے سامنے اس طرح تقریرمت کرنا ،اگر وعظ کرنا ہے تو کسی اور جگہ یر جا کر کرو،اگر و ہیں پر وعظ کرنا ہے تو اتنی آ واز ہے کرو کہ وہ آ واز صرف سننے والوں کی حد تک محدود رہے ، دور تک نہ جائے ۔

مار مارکریه سونٹا تو ژ دوں گا

کچھ دن تک تو وہ واعظ صاحب خاموش رہے ۔لیکن بعض اوگ جذباتی

قتم کے ہوتے ہیں،ان کو وعظ کے بغیر چین نہیں آتا،وہ صاحب بھی ای طرح کے تھے، چنانچہ چندروز کے بعد دوبارہ ای طرح مجمع جمع کیا،اور بڑی زور سے تقریر شروع کردی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها نے دوبارہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنها نے دوبارہ وہی سلسلہ فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان صاحب کو بلایا، شروع کردیا ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان صاحب کو بلایا، اور فر مایا میں نے پہلی مرتبہ تم کو سمجھایا تھا،معلوم ہوا کہ تم نے دوبارہ بیر کت شروع کردی ہے، اب اگر تیسری مرتبہ تمہاری بیرشکایت آئی تو پھر بیہ جو میر بہتھ میں سونٹا ہے، اس کے ذریعے مار مار کر بیسونٹا توڑ دوں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شکایت پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے خت الفاظ اس واعظ سے ارشاد فر مائے۔

## ٰبلندآ واز ہے قر آن شریف پڑھنا

اس مسئلہ میں کی فقیہ کا کسی امام کا اختلاف نہیں ،ساری امت کے فقہاء
اس بات پر متفق ہیں کہ ایس بلند آواز سے کوئی بھی کام کرنا، چاہے وہ دین کا کام
ہو، جس سے دوسر بے لوگوں کے کاموں میں اس طرح خلل واقع ہو کہ اگر کوئی
سونا چاہے تو وہ نہیں سوسکتا، اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی وجہ سے وہ تکلیف میں مبتلا
ہے، ایسا کام کرنا بالکل حرام ہے، اور اگر ایسا کام دین کے نام کیا جائے تو ڈ بل
حرام ہے، اس لئے کہ اس کے ذریعے سے دین کی غلط نمائندگی کی جارہی ہے۔
چنا نچہ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ ایس جگہ پر قرآن کریم بلند آواز سے نہ
پڑھیں، جہاں لوگ سور ہے ہوں، یا جہاں پرلوگ اپنے کاموں کے اندر مشغول
ہیں، اور اس کے نتیج میں وہ یا تو قرآن کریم سے بے التفاقی برتیں گے، یا ان

کے کا موں میں خلل واقع ہوگا، اس طرح کے بے شار احکام ہمیں شریعت نے بتائے ہیں کہ دین کا کام بھی اس طرح کرو کہ اس سے حتی الا مکان دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔

## تہجد کے لئے اٹھتے وفت آپ کا نداز

حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز کے لئے اٹھتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سور ہی ہوتی تھیں تو آپ کس انداز سے المھتے تھے؟ اس کے بارے میں خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فر ماتی ہیں:

قَامَ رُوَيُدًا وَ فَتَحَ الْبَابَ رُوَيُدًا

یعنی آپ سلی اللہ علیہ وسلم دھیرے سے المحقے تھے، اور دروازہ دھیرے سے کھولتے تھے، کہیں ایبا نہ ہو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آ کھے کل جائے ، حالا نکہ اگر حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے کی عمل کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آ کھے کل ہم جاتی تو شایدان کو تکلیف محسوں بھی نہ ہوتی ، بلکہ وہ اس کواپنے لئے سعادت سمجھیں ، اس کے باوجود حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش یہ تھی کہ میرے کی عمل سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اونیٰ تکلیف بھی نہ ہی کہ میرے کی عمل سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اونیٰ انداز سے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اونیٰ انداز سے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تکلیف بھی نہ ہو۔ یہ ہم ادادین ، انداز سے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تکلیف نہ ہو۔ یہ ہم اوگ اپنے وین کے احکام اور تعلیمات سے عافل ہوکر جو سمجھ میں آر ہا ہے کرر ہے ہیں ، اور وین کے احکام اور تعلیمات سے عافل ہوکر جو سمجھ میں آر ہا ہے کرر ہے ہیں ، اور پھراس کو اپنے دین کی طرف منسوب کرر ہے ہیں ، یہ انتہائی خطرناک بات ہے ، پھراس کو اپنے دین کی طرف منسوب کرر ہے ہیں ، یہ انتہائی خطرناک بات ہے ، پھراس کو اپنے دین کی طرف منسوب کرر ہے ہیں ، یہ انتہائی خطرناک بات ہے ، پھراس کو اپنے دین کی طرف منسوب کرر ہے ہیں ، یہ انتہائی خطرناک بات ہے ، پھراس کو اپنے دین کی طرف منسوب کرر ہے ہیں ، یہ انتہائی خطرناک بات ہے ،

الله تعالی ہم سب کواس مے محفوظ رہنے کی تو فیق عطا فرمائے ، آمین۔ قانون کب حرکت میں آتا ہے

بہر حال!لاؤڈ الپیکر کا استعال جس بری طرح ہور ہاہے،اور جس طرح

لوگوں کے لئے تکلیف بب بن رہا ہے، جب کہ حکومت نے بھی یہ قانون بنا رکھا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کا غلط استعال نہ ہو، کیکن اس معاشر سے میں قانون کی کوئی وقعت کوئی قیمت نہیں، یہ قانون صرف اس وقت حرکت میں آتا ہے، جب

حکومت کوکسی شخص سے عدادت ہو جائے ،اس وقت'' لاؤڈ اسپیکرا یکٹ'' سامنے

آ جا تا ہے، کیکن آج دن رات اس قانون کی خلاف ورزی ہورہی ہے، مگر کوئی دیکھنے والا ،کوئی سننے والانہیں ۔ بہر حال!ان آیات نے ہمیں ایک ہدایت تو پیہ

دی کہ آ واز بھی اتنی رکھوجس ہے مقصد حاصل ہو جائے ، آپ کوایک پیغام پہچانا

ہے تو جس آواز سے دوسراین لے بس اس حدیراس آوازکورکھو،اس سے زیادہ

آ واز کو بو ھانا جو دوسروں کی تکلیف کا سبب بن جائے ،اس سےان آیات میں منع فر مایا گیا ہے۔

اللہ کے ذکر کے لئے آ واز پست رکھنے کا حکم

ایک مرتبہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ میں تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ کرام ساتھ تھے، رات کے وقت سفر ہور ہاتھا، سفر کے دوران بسا اوقات لوگ بیہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح وقت کئے، چنانچے صحابہ کرام نے سفر کے دوران بلند آواز سے ذکر شروع کر دیا،اور اللہ تعالی کی تحمید وتقدیس بلند آواز سے شروع کر دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام سے خطاب کرکے إِنَّكُمُ لَاتَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِباً

یعنی تم بہری ذات کوئیں پکاررہے ہو،اورنہ کی الی شخصیت کو پکاررہے ہو،ورنہ کی الی شخصیت کو پکاررہے ہو جو تم سے غائب ہے، بلکہ تم تو اللہ تعالیٰ کو پکارہے ہو،اوراس کو پکارنے کے لئے بلند آ واز کی ضرورت نہیں،اگر تم آ ہتہ آ واز سے بھی پکارو گے تو اللہ تعالیٰ سن لئے بلند تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے،اور ہرایک کی بات سنتے ہیں ۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم قرآن کریم کے عین مطابق دی،اس لئے کہ قرآن کریم میں ہے:

أُدْعُوا رَبَّكُمُ تَضَرُّعًا وَ خُفُيَةً

یعنی اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ اور آ ہتگی سے پکارو۔اس لئے دعا میں، ذکر میں، درود شریف میں آ واز بلند کرنے کی کوئی ضرورت نہیں،اوراس لئے کہ اللہ تعالیٰ کو سنا نامقصود ہے،اور اللہ تعالیٰ کو سنانے کے لئے آ واز کو بلند کرنے کی ضرورت نہیں، آ ہتگی ہے بھی کرو گے تو اللہ تعالیٰ سن لیں گے۔

آ واز نکلنا بڑی نعمت ہے

یہ آواز کی نعمت جواللہ تعالی نے ہمیں دے رکھی ہے، یہ ایمی نعمت ہے کہ اگر کبھی یہ نعمت سلب ہوجائے، تو اس وقت انسان اس کو حاصل کرنے کے لئے ساری دنیا کی دولت خرچ کرنے کے لئے تیار ہوجائے گا، جب آواز بند ہوجاتی ہوجاتی آدمی کوالیں بے چینی اور بے تا بی ہوجاتی ہے کہ آدمی اپنے دل کی بات کہنا چاہتا ہے، لیکن نہیں کہ سکتا، لیکن اللہ تعالی نے ہمیں گھر بیٹے مفت میں یہ دولت دے رکھی ہے، اور اس کے ذریعہ ہم اپنی آواز دوسروں تک پہنچا کر اپنا مفہوم واضح کردیتے ہیں، یہ اللہ تعالی کی نعمت ہے، لہذا ایک طرف تو اس کا شکر ادا کر تا واضح کردیتے ہیں، یہ اللہ تعالی کی نعمت ہے، لہذا ایک طرف تو اس کا شکر ادا کر تا

عاہیے، دوسرے یہ کہ اس کوشیح جگہ پر استعال کرنا جا ہیے، غلط جگہ پر استعال سے پر ہیز کرنا چا ہیے، اور صد سے زیادہ استعال نہ ہو، بس جتنی ضرورت ہے اتنی ہی استعال ہو۔

خلاصہ

یہ سب دین کے احکام ہیں جوہمیں ان آیات سے مل رہے ہیں ،افسوس میہ ہم نے دین کو نماز روزے کی حد تک محدود کرلیا ہے ،اور زندگی کے دوسر سے شعبوں میں اللہ تعالی نے ہمیں جو ہدایات عطافر مائی ہیں ،ان کوہم دین کا حصہ ہی نہیں سجھتے ،جس کی وجہ سے آج ہم معاشرتی فساد میں مبتلا ہیں ،اللہ تعالی ایپ فضل وکرم سے ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطافر مائے ،اور اس پرعمل کرنے کی توفیق عطافر مائے ،آ مین ۔

و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ الغلمين



مقام خطاب : جامع معجد بیت المکرّم گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب: بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۹

# بسم الله الرّحمٰن الرّحيم

# ملا قات اورفون کرنے کے آ داب

الْحَمُدُ لِلَّهِ مَحُمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيهِ، وَ فَعُودُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُورِ إِنْفُسِنَاوَمِنُ سَيَّنَاتِ اَعُمَالِنَا، مَنُ يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُّصُلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ، وَاشْهَدُ اَنُ لِّالِهُ اللَّالَةُ وَحُدَهُ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُصَلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ، وَاشْهَدُ اَنُ لِّالِهُ اللَّالَةُ وَحُدَهُ لَا شَصِلًا لَهُ مَ وَاشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَ نَبِينَا وَمُولُانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ مَ صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيهِ وَعَلَى اللهِ وَاصُحَابِهِ وَ بَارِكُ وَسَلَّمَ رَسُولُهُ مَ صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيهِ وَعَلَى اللهِ وَاصُحَابِهِ وَ بَارِكُ وَسَلَّمَ تَسُولُهُمَ كَثِيرًا لَهُ مَعَلَى اللهُ مَن الشيطن الرحيم ٥ اِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنُ وَرَآءِ الْحُحُراتِ الْحُمُولُ وَسَلَّمَ اللهُ مَن الرحيم ٥ اِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنُ وَرَآءِ الْحُحُراتِ الْحُمُولُ مَنَالُهُ مَنُ الرحيم ٥ اِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنُ وَرَآءِ الْحُحُراتِ الْحُمُولُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ (سورة الحجرات:٤٠٥) لَا يُعَمُّ وَلَا لَهُ مَ عَلَيْ اللهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ (سورة الحجرات:٤٠٥) عَلَى اللهُ صدق الله مولاناالعظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين و الشاكرين والحمد لله ربّ العلمين ...

تمهيد

بزرگان محترم و برادران عزیز! سورۃ حجرات کی تفسیر کا بیان کئی جمعوں سے چل رہا ہے، آج میں نے آپ کے سامنے اس کی دوآیات تلاوت کیں، ان میں سے پہلی آیت میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ

جولوگ آپ کو آپ کے جمروں یعنی رہائش کا ہ کے پیچھے سے پکارتے ہیں ،ان میں ہے اکثر لوگ ناسمجھ ہیں ۔جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ بنوتمیم کا ایک وفدحضور صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں آیا تھا،ان کے اندر آ داب اور تہذیب کی تھی، چنانچەان لوگوں نے اس وقت جبكه آپ كے آرام كا وقت تھا، آپ كے مكان كے يحص سة بكويكارناشروع كروياكة يسا محمد احرج البنا" المحمصلي الله عليه وسلم! آب باہرتشریف لائیں،ہمآپ سے ملنے آئے ہیں۔ بیآیت کر بمان کے بارے میں نازل ہوئی،جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جولوگ آپ کو جروں کے پیچے سے پکارر ہے ہیں،ان میں سے اکثر لوگ ناتمجھ ہیں،اگر یہ لوگ آپ کو یکارنے کے بجائے باہرصبر کرتے ،اورانتظار کرتے ، یہاں تک کہ آپ خودے باہر تشریف لے آتے تو بیان کے حق میں بہتر ہوتا ،کین ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے بیکھی فر ما دیا کہ چونکہ بیمل ان سے نا دانی میں سرز دہوا ہے، اس لئے اِن کومعاف کیا جاتا ہے، الله تعالیٰ براغفور رحیم ہے، برا مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، لیکن آئندہ کے لئے سبق دیدیا۔

#### دورسے بلا ناادب کےخلاف ہے

اس آیت میں اللہ تعالی نے دوسبق دیے، ایک سبق بید یا کہ کی بڑے کو دور سے پکارنا ہے اور جگہ ہے ہو، یا کہ کی بڑے کو دور سے پکارنا ہے کہ ایم سے ہو، یا کسی اور جگہ ہے ہو، اگر کسی بڑے سے آپ کو کوئی کا م ہے تو اس کے قریب جا کر اس سے بات کریں۔ بلکہ عام انسانوں میں بھی یہ ہے ادبی کی بات ہے، مثلاً کوئی بیٹا باپ کو اس طرح دور سے پکارے، یا کوئی شخص اپنے سے بڑے دار کو دور سے پکارے، یہ سب بے اور بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ ہے ادبی

ہوی ہی تقلین ہے،اس لئے قرآن کر تم نے بیطریقہ بتا دیا کہ دور ہے آواز دینے کے بجائے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جاؤ،اور پھر جو درخواست کرنی ہو ''یارسول اللہ'' کہہ کر درخواست کرو۔

# حضورا قدس عليلية بردرود وسلام كاطريقه

فقہاء کرام نے ای آیت ہے بیہ سئلہ مستبط کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جانے کے باوجودا پنی قبر مبارک میں تشریف فرماہیں،اور آپ کوایک خاص قتم کی حیات حاصل ہے،جس طرح شہداء کے بارے میں فرمایا کہ وہ شہداء مرتے نہیں ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں،لیکن تمہیں احساس نہیں ہوتا۔ای طرح انبیاء میہم السلام کا معاملہ شہداء ہے بھی اونچا ہے، وہ بھی زندہ ہیں،اور خاص قتم کی زندگی اللہ تعالی نے ان کوعطا فرمار کھی ہے، جو ہمیں محسوس نہیں ہوتی۔ای لئے ہمیں بیتھم دیا گیا ہے کہ جب تم حضورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر جاؤ تو وہاں جاکہ ہو:

ٱلصَّلاةُ وَالسَّلامُ غَلَيُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

یعنی حضورا قدس صلی الله علیه وسلم کو خطاب کر کے سلام پیش کر و ،لیکن جب تم روضه اقدس سے دور ہوتو پھرتم یوں کہو:

ٱللَّهُمَّ صَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

لہذااس آیت کی روسے روضہ اقدس سے دور ہونے کی صورت میں "الصلوة والسلام علیك یا رسول الله" كہنا درست نہيں، كيونكه حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كودورسے پيكارنا ہے ادبی كی بات ہے، اور بيآپ كى تعظيم كے خلاف ہے۔

#### حاضرونا ظر کے عقیدے سے یکارنا

خاص طور ير' الـصلوة والسلام عليك يارسول الله ''كـالفاظـــــا/ عقیدے سے یکارنا کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں ،اورآ پ حاضرونا ظر ہیں۔اللہ بچائے۔ بیعقیدہ انسان کوبعض اوقات شرک تک پہنچادیتا ہے،اور اگر اس عقیدے ہے بیالفاظ کس نے کہے کہ جب ہم 'الصلوۃ والسلام علیك یا رسول الله " كہدكر درود بھيجة ہيں تو آپ كى روح مبارك تشريف لا تى ہے،خوب سمجھ ليجئے یہ بات احادیث میں کہیں ٹابت نہیں، دوسری طرف بیآ پ کی تعظیم کے بھی خلاف ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے سلام کریں ،اور سلام لینے کے لئے حضورصلی الله علیه وسلم خو دتشریف لا تمیں \_ آ پ ذ راا نداز ه کریں که ہم تویہاں بیٹھ کر یکارر ہے ہیں ،اورحضورصلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک ہم ہے سلام لینے کے لئے تشریف لائے ، یہ کوئی ادب کی بات ہے؟ یہ کوئی تعظیم اور محبت کی بات ہے؟ صحیح ریقدوہ ہے جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمادیا، وہ پیرکہ آپ نے فرمایا کہ جو محض میری قبریہ آ کر مجھے سلام کرے گا، میں اس کا جواب دوں گا،اور جو محض دور سے مجھ پر درود بھیجے گا تو وہ درود مجھ تک فرشتوں کے ذریعہ پہنچایا جاتا ہے کہ آپ کے فلاں امتی نے درودشریف کا بیتخفہ پیش کیا ہے۔ بیرحضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ، جوحدیث میں منقول ہے۔

' یا رسول اللّٰد'' کہنا اوب کےخلا ف ہے

لہذا آپ کی ظاہری زندگی میں جس طرح بیتھم تھا کہ جو شخص بھی آپ سے خطاب کر ہے، وہ قطاب کر ہے، وہ قات خطاب کر ہے، وہ اس کی وفات کے بعد جبکہ آپ کو قبر مبارک میں دوسری حیات طیبہ حاصل ہے، وہاں مجھی یہی تھم

ہے كەقرىب جاكران الفاظ سے سلام كروكه:

الصلاة والسلام عليك يارسول الله

کیکن دور ہے کہنا ہے تو درودشریف پڑھو،ان الفاظ سے سلام کہنا آپ کی تعظیم اورادب کے خلاف ہے۔اس آیت سے ایک سبق تو بیدیا۔

حضور کے درواز بے پردستک دینا

اس آیت سے دوسراسبق سددیا کہ اگر کی شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے
کوئی کام ہے تو آپ کے دروازے پر دستک دے کرآپ کو باہر بلانا آپ کے
ادب کے خلاف ہے، اگر کوئی بہت ضروری اور فوری کام ہوتو دوسری بات ہے،
لیکن عام حالات میں آپ کے دروازے پر دستک دینا اور آپ کو باہر آنے کی
زحمت دینا مناسب نہیں ۔ لہذا اگر آپ سے کی شخص کوکوئی کام ہے تو باہر بیٹھ کر
انظار کرے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کی ضرورت سے باہر تشریف لائیں،
فلام رہے پانچ وقت کی نماز کے لئے تو آپ باہر تشریف لاتے ہی تھے، اس کے
علاوہ اور اوقات میں بھی بعض مرتبہ آپ باہر تشریف لے آتے تھے، اس وقت
ملاوہ اور اوقات میں بھی بعض مرتبہ آپ باہر تشریف لے آتے تھے، اس وقت
ملاقات کر کے اپنی ضرورت پیش کرو، یہ طریقہ تمہارے لئے ہزار درجہ بہتر ہے،
علاقات کر کے اپنی ضرورت پیش کرو، یہ طریقہ تمہارے لئے ہزار درجہ بہتر ہے،

وَلُو ٱنَّهُمُ صَبَرُوا حَتَّى تَحُرُجَ اِلَيْهِمُ لَكَانَ حَيُرًا لَهُمُ ليعن اگريدلوگ مبركرليت ، يهال تك كه آپ خود با برتشريف لے آتے توبيان كے لئے بہتر ہوتا۔ بنسبت اس كے كه حضور صلى الله عليه وسلم كوآ واز دے كر با ہر بلائيں۔ استا و كے در وازے بر دستك و بينا

حضرات مفسرین نے اس آیت کے تحت پیفر مایا کہ ہرشاگر داور استاد کا

معاملہ بھی ایباہے، یعنی اگر کوئی شاگر دکسی استاد سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ شاگر داستاد کی خلوت میں خلل انداز ہو،اور استاد کے درواز بے پر دستک دے کراس کو ہاہر آنے کی دعوت دینے کے بجائے بہتر بیہ ہے کہ اس کا انتظار کرے،اور جب وہ استاد خود سے ہاہر آئے اس وقت جا کر ملاقات کرے۔

# حضرت عبدالله بن عباسؓ کے لئے حضور کی دعا

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چیا کے جیا کے جیا ہے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس وقت ان کی عمر صرف دس سال تھی ،کیکن دس سال کی عمر کے دوران ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلاکران کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا فر مائی تھی کہ:

اَللَّهُمَّ فَقَهُهُ فِی الدِّیْنِ وَ عَلِمُهُ التَّا وِیُلَ (او کمافال)

اے اللہ! اس بچکودین کی سجھ عطافر ما، اور اس کو قرآن کریم کی تغییر کاعلم عطافر ما، چنانچہ وہ خود فر ماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے آپ کی بید دعا اس طرح قبول فرمائی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو مجھے یہ فکر دامن گیر ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے تشریف لے جاچکے ہیں، اور میں آپ سے قرآن کریم کی تغییر کاعلم عاصل نہ کرسکا، دل میں خیال آیا کہ ابھی بہت سے ایسے صحابہ کرام موجود ہیں جنہوں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم صاصل کیا ہے، میں ان میں سے ایک ایک کے پاس جاؤں، اور جاکر ان سے علم حاصل کروں ۔ چنانچہ جس کی صحابی کے بارے میں مجھے علم ہوتا کہ ان کے پاس حاصل کروں ۔ چنانچہ جس کی صحابی کے بارے میں مجھے علم ہوتا کہ ان کے پاس حاصل کروں ۔ چنانچہ جس کی صحابی کے بارے میں مجھے علم ہوتا کہ ان کے پاس حاصل کروں ۔ چنانچہ جس کی صحابی کے بارے میں مجھے علم ہوتا کہ ان کے پاس حاصل کروں ۔ چنانچہ جس کی صحابی کے بارے میں مجھے علم ہوتا کہ ان کے پاس حاصل کروں ۔ چنانچہ جس کی صحابی کے بارے میں مجھے علم ہوتا کہ ان کے پاس حاسل کروں ۔ چنانچہ جس کی صحابی کے بارے میں مجھے علم ہوتا کہ ان کے پاس حاسل کروں ۔ چنانچہ جس کی احادیث ہیں تو میں سفر کرکے ان کے پاس جاتا۔

# علم سکھنے کے لئے ادب کالحاظ

خود فرماتے ہیں کہ بسااوقات ایسا ہوتا کہ شدیدگرمی کا موسم ہے،اورعرب کی گرمی تو بہت زیادہ شدید ہوتی تھی ،ایبامعلوم ہوتا کہ آسان ہے آگ برس رہی ہے،اورز مین شعلے اگل رہی ہے،ایسی شدیدگری میں سفر کر کے جاتا،اور جس صحابی ہے علم حاصل کر نامقصود ہوتا ،اس صحابی کے دروازے پر جا کر بیٹھ جاتا ، پیریسند نہیں تھا کہ جس صحابی کو اپنا استاد بنانا ہے،اور ان سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث حاصل کرنی ہیں ،ان کے دروازے پر دستک دے کران کو باہر آنے پر مجبور کروں، یہ مجھے گوارانہیں تھا،اس لئے دروازے پربیٹھ جاتا کہ جب وہ خود ہے کسی وقت گھر سے باہر لکلیں گے تو ان سے اپنی درخواست پیش کروں گا۔اور جب میں دروازے پر بیٹھا ہوتا تو ریت کا طوفان چل رہا ہوتا،سر سے لے کریا ؤں تک پوراجسم مٹی سےاٹ جاتا ،کیکن اس وقت بھی بیگوارانہیں ہوتا کہ میں دستک دے *کر* ان کو باہر بلا وُں ،اور جب وہ خود کسی وجہ سے باہر نکلتے اور دیکھتے کہ حضورا قدس صلی الله عليه وسلم كے جيازاد بھائي اس طرح دروازے پر بيٹھے ہوئے ہيں ،تو وہ مجھے سينے ے لگاتے اور کہتے کہآپ تو حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چیا کے بیٹے ہیں، آپ یہاں میرے گھرکے دروازے پر بیٹھے ہیں؟ آپ نے دستک دے کر مجھے کیوں نہیں بلالیا؟ اور گھر کے اندر کیوں تشریف نہیں لائے؟ میں عرض کرتا کہ آج میں آپ کے یاس حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے چھا کے بیٹے کی حیثیت سے نہیں آیا، بلکہ آج میں آپ کے شاگرد کی حیثیت ہے آیا ہوں ، اور آپ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لئے آیا ہوں،اس وجہ سے مجھے بیا گوارانہیں تھا کہ آپ کو تکلیف دوں ،اور آپ کو گھر ہے باہر بلا ؤں ۔ چونکہ قر آن کریم نے حضورصلی اللہ علیہ وسلم

کے بارے میں کہا تھا کہ بوتمیم کے لوگوں کو چاہیے تھا کہ وہ باہر دروازے پرصبر کرتے ہتی کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم خود سے باہر تشریف لے آتے ،اگر وہ ایسا کرتے تو بیان کے لئے بہتر ہوتا۔اس لئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہمانے اپنے استاد کے ساتھ وہی معاملہ کیا۔

### جانے سے پہلے وقت لیلو

میتواستاد شاگرد، باپ بیٹے اور پیرمرید کے بارے میں اُصول تھا، لیکن عام
انسانوں کے ساتھ ملا قاتوں میں بھی تلقین کی گئی کہ جس شخص ہے تم ملنے جارہے ہو،
حتی الا مکان اس کو تکلیف بہچانے سے گریز کرو، بینہ ہو کہ بس کی بھی وقت مصیبت
بن کر کسی کے گھر میں وار د ہو گئے ، اور اس پر مسلط ہو گئے۔ بلکہ جب کسی کے پاس
ملا قات کے لئے جانا ہوتو پہلے بید دیکھو کہ بید وقت اس شخص سے ملا قات کے لئے
مناسب ہے یا نہیں؟ اس شخص کا نظم الا وقات کیا ہے؟ لوگوں کی عادتیں مختلف ہوتی
ہیں ، کوئی وقت کسی شخص کے آرام کا وقت ہوتا ہے ، کسی وقت کوئی شخص ضلوت اور
ہیں ، کوئی وقت کسی شخص کے آرام کا وقت ہوتا ہے ، کسی وقت کوئی شخص ضلوت اور
ہیں ، کہا کی وقت مصروف ہوتا
ہے۔ لہذا پہلے بیہ معلوم کر لوکہ فلال شخص سے ملا قات کے لئے کون سا وقت زیادہ
موزوں ہے؟ کہاس وقت ملا قات کرنے سے اس کو تکلف نہیں ہوگی۔

# میزبان کے حقوق مہمان پر

جس طرح مہمان کے حقوق ہیں میزبان پر کہ جب کوئی مہمان آئے تو میزبان کو چاہیے کہ اس کا اگرام کرے،اس کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئے، اسی طرح میزبان کابھی مہمان کے اوپرحق ہے،وہ یہ ہے کہ مہمان اس کے لئے مہمان ہے، وبال جان نہ ہے کہ ایسے وقت میں اس کے پاس پہنچ جائے جواس کے لئے مناسب نہیں تھا، لہذا علاء کرام نے اس آیت کے تحت یہ مسلہ بھی لکھا ہے کہ جب کسی سے ملنے کے جا و تو یہ اندازہ کرکے جاؤ کہ اس وقت اس سے ملنا مناسب ہوگا یا نہیں؟ اس کے بغیر اگر جاؤگہ تو تکلیف کا سبب بنوگے، اور اللہ تعالی نے سورۃ النور میں دورکوع اس موضوع پر نازل فرمائے ہیں کہ جب تم کسی سے ملاقات کے لئے جاؤتو کس طرح جاؤ، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی کے پاس جانے مالاقات کے لئے جاؤتو کس طرح جاؤ، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی کے پاس جانے سے اس کو تکلیف نہ دو، جانے سے پہلے اجازت لوکہ میں فلال وقت میں آؤل یا نہ آؤل؟ اورا گردوسر الشخص معذرت کرلے کہ میں اس وقت مشغول ہول، میں ملاقات نہیں کرسکتا تو اس کو برانہ مناؤ، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَ إِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمُ (سورة النور:)

یعنی اگرمیز بان تم سے رہے کہ اس وقت ملنا میرے مشکل ہے، میں کی کام میں مشغول ہوں، میرے ساتھ معندوری لاحق ہے تو اس سے برانه مناؤ، بلکہ واپس چلے جاؤ ہتمہارے لئے واپس جانا ہی بہتر ہے۔ان تمام اصولوں کی بنیادیہ ہے کہ تمہارے کئی مل سے کئی شخص کوکوئی ناواجی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ حضورا قدس صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔

# حضورا قدس صلى الله عليه وسلم كاايك واقعه

ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی سے ملنے کے لئے تشریف لے گئے، وہ صحابی مدینہ منورہ سے دو تین میل کے فاصلے پر رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول سے تھا کہ جب کسی صحابی سے ملنے کے لئے اس کے گھر تشریف لے جاتے تو اجازت طلب کرنے کے لئے سلام کرتے کہ السسلام علیہ کے ورحمۃ اللّٰہ و ہر کاته، اُ اُدحل ؟ کیا میں اندر آ جاؤں؟ بہر حال ان صحابی کے گھر کے درواز سے پر پہنچ کر آپ نے اُدحل ؟ کیا میں اندر آ جاؤں؟ بہر حال ان صحابی کے گھر کے درواز سے پر پہنچ کر آپ نے

سب معمول سلام کیا ، اندر ہے کوئی جواب نہ آیا ، آپ نے دوبارہ سلام کیا ، پھر بھی کوئی جواب نہیں آیا، آپ نے تیسری مرتبہ سلام کیا ، پھر بھی کوئی جواب نہ آیا۔ وہ صحابہ کسی اور حال میں تھے،ان کے دل میں خیال آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دعا دے رہے ہیں، اس لئے که السلام علیکم و رحمة الله و برکا ته "کمعنی بین کتم برالله تعالی کی سلامتی ہو،تم پراللہ تعالیٰ کی رحمت ہو،تو ان صحابی نے بیسو چا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ سے زیادہ دعائیں حاصل کرلوں ،اس لئے وہ اپنے گھرہے باہرنہیں نکلے۔ دوسری طرف جب رسول الٹدصلی الٹدعلیہ وسلم نے تین مرتبہ سلام کرلیا تو واپس جانے لگے،اس لئے کہ تھم یہ ہے کہ جب تین مرتبہ اجازت مانگ چکو،اور منہمیں بیانداز ہ ہو کہ تمہاری آ وازاندروالے نے سٰ لی ہے تو تین مرتبدا جازت مانگنے کے باوجودا گروہ باہر نہ نکلے تو تم واپس چلے جاؤ ،اس لئے کہ وہ مخص تم ہے اس وقت نہیں ملنا جا ہتا ،اورخواہ مخواہ زبردی دوسرے برسوار ہوجا نااسلامی آ داب کا نقاضانہیں ،اس لئے حضورصلی اللہ علیہ وسلم واپس جانے گئے۔ جب ان صحابی کو اندازہ ہوا کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے جارہے ہیں ، تو جلدی ہے گھرہے باہر نکلے ،اور جا کرحضورصلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ،اور عرض کیا کہ آپ واپس کیوں جارہے ہیں؟ گھر کے اندر تشریف ُلا ئیں ۔حضورصکی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ حکم بیہ ہے کہ تین مرتبہ ا جازت مانگو،اور جب بیہ اندازہ ہوکہاں شخص نے تمہاری آ وازس لی ہے،اس کے باو جود وہ اندر آنے کی اجازت نہیں دے رہاہے،تو واپس چلے جاؤ۔اب دیکھتے! حضورصلی الله علیہ وسلم نے برانہیں منایا،اور پنہیں کہا کہتم نے درواز ہ کیوں نہیں کھولا،اوراندرآنے کی اجازت کیوں نہیں دی، بلکہ واپس چلے گئے ،ان صحابی نے فرمایا میں یہ سوچتا رہا کہ آپ کی دعا ئیں لیتا ر ہوں ۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ دعا ئیں لینے کا بیطریقہ نہیں ہوتا ہتم دعا ئیں ویے لے لیتے ، میں باہر کھڑ اا تظار کرتار ہا، بیاحچی بات نہیں ہے۔

### حضور نے برانہیں منایا

ببرحال! میں پیوض کرر ہاتھا کہ حضورصلی الله علیہ وسلم نے تین مرتبہ اجازت طلب کرنے کے بعد جب اجازت نہیں ملی تو اس پر آپ نے برانہیں منایا، اور نہ غصہ کیا کہ ہم تمہارے گھریہ آئے ،تم نے ہمارے سلام کا جواب نہیں دیا، بلکہ آپ واپس چلے گئے ۔اس لئے کے قرآن کریم نے پیفر مایا دیا تھا کہ اگرتم سے پیکہا جائے کہوا پس چلے جاؤ تو اس وقت تم واپس چلے جاؤ ، یہی تبہار ہے تق میں بہتر ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ مبمان یر بھی میز بان کے پچھ فرائض عائد ہوتے ہیں ، وہ یہ کہ بلاوجداس کو تکلیف نہ پہنچائے۔

#### فون کرنے کے آ داب

آج کل ملا قاتوں کا ایک نیاسلسله شروع ہوا ہے،اور ٰوہ ٹیلی فون کے ذریعہ آ دھی ملا قات ہے، اس میں بھی یہی احکام ہیں،میرے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب رحمة الله عليدنے معارف القرآن ميں سورۃ النور كي تفسير ميں ٹيلي فون استعال لرنے کے احکام بھی لکھے ہیں، وہ پہ کہ جب تم کسی کو ٹیلی فون کروتو پیدد کیھو کہ میں ایسے ونت میں ٹیلی فون تونہیں کرر ہاہوں جواس کی تکلیف کا سبب ہو، بسا او قات لوگ اس کا خیال نہیں کرتے ،بس د ماغ میں خیال آیا کہ فلاں سے فلاں بات کرنی ہے، اوراس وقت فون کردیا، بید کیھے بغیر کہاس وقت بیاس کے آرام کا وقت ہوگا، یا نماز کا وقت ہوگا، یا دوسری ضروریات کا وقت ہوگا۔ یہ بیچارہ''مولوی'' تو ساری دنیا کی میراث ہے،اس ہے ملا قات اوراس سے بات کرنے کے لئے کسی قاعدے اور قانون کی ضرورت نہیں ۔ چنانچەمىرے ياس تورات كے دو بج كلى فون آ جا تا ہے، ايك مرتبدرات كے دو بجے فون آیا، میں نے پوچھا کہ فون کرنے سے پہلے گھڑی میں ٹائم دیکھا تھا،اس وقت کیا ٹائم ہو ہاہے؟ جواب دیا کہ ہاں: دیکھی تو تھی ،لیکن بیہ خیال تھا کہ شاید آپ اس وقت تہجد کے

لئے اٹھے ہوں گے، لہٰدااس وقت آپ کوفون کرلیں۔ اب دو بجے رات کوفون کررہے ہیں، اور مسئلہ کے لئے رات ہیں، اور مسئلہ بھی کوئی ایسانہیں تھا جس کی فوری ضرورت ہو، بلکہ عام مسئلہ کے لئے رات کے دو بجے فون کررہے ہیں۔ آج اس بات کا خیال بھی دل سے اٹھ گیا کہ اگر کسی کوفون کریں تو ایسے وقت میں کریں کہ جس سے سامنے والے کو تکلیف نہ ہو۔

# کمبی بات کرنے سے پہلے اجازت لیلو

بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ فون کی گھنٹی بجی ، اور آپ نے ریسیورا ٹھالیا، لیکن آپ جلدی میں ہیں ، اور آپ کوفور آئہیں جانا ہے ، مثلًا آپ کے جہاز کا وقت ہے ، یا دفتر میں پہنچنا ہے ، اور یا بیت الخلاء کا تقاضا ہے ، اب سامنے والے نے فون پر لمبی بات شروع کردی۔ اس لئے معارف القرآن میں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کسی سے فون پر لمبی بات کر نے ہوتو پہلے پوچھاو کہ میں ذرا لمبی بات کرنا چاہتا ہوں ، اگر اس وقت فارغ ہوں تو ابھی کرلوں ، یا دوسرا وقت بتا دیں ، میں اس وقت فون کرلوں گا، تا کہ اس کو تکلیف نہ ہو ۔ بیسارے آ داب بھی دین کا حصہ ہیں ، اسلام نے ان کی تعلیم دی ہوتر آن و حدیث میں گرے ہوئے ہیں ، ان کو دین سے خارج کردیا ہے ، اور معاشرت کے یہ احکام جو قرآن و حدیث میں گرے ہوئے ہیں ، ان کو دین سے خارج کردیا ہے ، اس کے نتیج ہیں ہماری زندگیوں میں ایک عجیب قسم کی بے چینی پیدا ہوگئی ہے ۔ سورۃ الحجرات کی بید آ بیت ان تمام آ داب کی طرف اشارہ کررہ تی ہے ، اللہ تعالیٰ ہم سب کواس کی فہم عطا فرمائے ، آ مین ۔

و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ الغليمن



مقام خطاب اجامع مجدبيت المكرم

گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ١٦

# بسم الله الرحمن الرحيم

# ہرخبر کی تحقیق کرنا ضروری ہے

الْحَمُدُ لِللهِ نَحُمَدُهُ وَنَسُتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ بِاللهِ مِن شُرُورِاَنَفُسِنَاوَمِنُ سَيِّنَاتِ اعْمَالِنَا، مَن يَّهُ لِهِ اللهِ مِن شُرُورِاَنَفُسِنَاوَمِنُ سَيِّنَاتِ اعْمَالِنَا، مَن يَّهُ لِهِ اللهِ قَلَاهَادِى لَهُ، وَاشْهَدُانَ مَعْدُنَا وَنَبِينَا لِيهُ لِالله قَلَاهَادِى لَهُ، وَاشْهَدُانَ سَيِّدَنَا وَنَبِينَا لِالله الله الله الله وَمُحدة لاشريك له الله تعالى عليه وعلى ومَولانا مُحمَّداً عَبُدُهُ ورَسُولُهُ، صَلَّى الله تَعَالى عَلَيهِ وعلى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلَّم تَسُلِيماً كَثِيرًا لَهُ المَّا بَعُدُ فَاعُودُ للهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلَّم تَسُلِيماً كَثِيرًا للهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيمُ ٥ لِيسُمِ الله قَالَي عَلَيْهِ وَعَلى بِاللهِ مِنَ الشَّيطُنِ الرَّحِيمُ ٥ بِسُمِ الله قَبَيْنُوا اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيمُ ٥ لِيسُمِ اللهِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيمُ ٥ لِيسُمِ الله قَبَيْنُوا اللهِ عَمْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ فَعَلَيْهُ وَعَلَى مَا فَعَلْتُمُ نَدِمِينَ ٥ وَمَلُولُ اللهُ عَمْ اللهُ وَمُعَالِهُ وَمُ اللهُ وَمُعَلِهُ وَاعْلَى مَا فَعَلْتُمُ نَدِمِينَ ٥

(سورةالححرات:٦)

تمهيدوتر جمه

بزرگان محترم و برادران عزیز! سورة حجرات کی تفسیر کا بیان کی جمعو ں

سے چل رہا ہے،جس میں اللہ تبارک <del>وتعالی</del> نے ہماری معاشر تی زندگی سے متعلق بڑی اہم ہدایات عطافر مائی ہیں ،ای سورۃ کی ایک آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ،اس آیت کا ترجمہ بیہ ہے کہا ہے ایمان والو!اگر کوئی گناہ گار تمہارے یاس کوئی خبر لے کرآئے تو تم ذرا ہوشیاری سے کا ملو، یعنی ہر شخص کی ہر بات پراعتا دکر کے کوئی کارروائی نہ کرو، ہوشیاری ہے کام لینے کا مطلب پہ ہے کہاس کی محقیق کروکہ پہ خبر واقعی سجی ہے پانہیں؟اگرتم ایبانہیں کرو گے تو ہوسکتا ہے کہ نا دانی میں کچھ لوگوں کوتم نقصان پہنچا دو،اور بعد میں تہہیں اینے فعل پر ندامت اورشرمساری ہوکہ ہم نے بیرکیا کردیا۔ بیآیت کریمہ کا ترجمہ ہے،اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو بیر ہدایت دی ہے کہ وہ ہرسی سنائی بات یر مجروسہ کر کے کوئی کارروائی نہ کیا کرے، بلکہ جوخبر ملے جب تک اس خبر کی پوری تحقیق نہ ہو جائے ، اور جب تک وہ خبر صحیح ٹابت نہ ہو جائے اس وقت تک اس خبر کی بنیا دیر نہ کوئی بات کہنا جائز ہے اور نہ اس کی بنیا دیر کوئی کا رروائی کرنا

### آیت کا شان نزول

روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیہ آیت کریمہ ایک خاص واقعہ کے پس منظر میں نازل ہوئی تھی ،جس کواصطلاح میں"شانِ نزول" کہا جاتا ہے ، واقعہ بیہ تھا کہ عرب میں ایک قبیلہ" بؤمصطلق" کے نام ہے آبادتھا ، بنومصطلق کے سردار حارث بن ضرار جن کی بیٹی جو ہریہ بنت حارث امہات المؤمنین میں سے ہیں۔ وہ خود اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ، تو آپ نے مجھے اسلام کی دعوت دی ، اور زکو ۃ ادا کرنے کا تھم دیا ، میں نے اسلام قبول کرلیا ، اور ز کو ۃ اوا کرنے کا اقر ارکرلیا ، اور میں نے عرض کیا کہ میں اپنی قوم میں واپس جا کران کوبھی اسلام کی اورادائے زکو ہ کی دعوت دوں گا، جولوگ میری بات مان لیں گیا ورز کو ۃ ادا کریں گے، ان کی ز کو ۃ جمع كرلون گا،آپ فلان مبينے كى فلان تاریخ تك اپنا كوئى قاصد بھيج ديں تا كه زكو ة کی جورقم میرے پاس جمع ہوجائے ، وہ ان کے سپر دکر دوں۔

قاصد کے استقبال کے لئے ستی سے باہرنکانا

حسب وعدہ جب حضرت حارث بن ضرار رضی الله تعالی عنہ نے ایمان لانے والوں کی زکوۃ جمع کرلی،اور وہ مہینہ اور وہ تاریخ جوقا صد بھیجنے کے لئے طے ہوئی تھی گزرگئی ،اور آپ کا کوئی قاصد نہ پہنچا تو حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنه کو پیخطرہ پیدا ہوا کہ شایدحضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہے کسی بات پر ناراض ہیں، ورنہ بیمکن نہیں تھا کہ آپ وعدے کے مطابق اپنا آدمی نہ تجیجتے ،حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خطرہ کا ذکر اسلام قبول کرنے والوں کے سرداروں سے کیا ،اورارا د ہ کیا کہ بیسب حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائیں ۔ بعض روایات میں پیجی آتا ہے کہ قبیلہ ' بنو المصطلق'' کے لوگوں کو بیمعلوم تھا کہ فلاں تاریخ کوحضورصلی اللہ علیہ وسلم کا قاصدآئے گا،اس لئے اس تاریخ کو بیدحفرات تنظیمانستی ہے باہر نکلے کہ قاصد کااستقبال کریں۔

حضرت وليدبن عقبه كاواليس جانا

دوسری طرف بیروا قعہ ہوا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقررہ تاریخ پر حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کواپنا قاصد بنا کرز کو ۃ وصول کرنے کے لئے بھیج ویا تھا، گر حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کورا سے میں یہ خیال آیا کہ اس قبیلے کے لوگوں سے میری پرانی دشمنی ہے، کہیں ایبا نہ ہو کہ یہ لوگ مجھے قل کر ڈالیس۔ چونکہ وہ لوگ ان کے استقبال کے لئے بہتی سے باہر بھی نکلے تھے، اس لئے حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کواور زیادہ یقین ہوگیا کہ یہ لوگ شاید پرانی وشمنی کی وجہ سے مجھے قل کرنے آئے ہیں، چنا نچہ آپ راستے ہی سے والیس ہوگئے، اور حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم سے جاکر کہا کہ ان لوگوں نے زکو ۃ دینے سے انکار کردیا ہے، اور میرے قل کا ارادہ کیا، اس لئے میں والیس چلا آیا۔

# تحقیق کرنے پرحقیقت واضح ہوئی

حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر غصہ آیا، اور آپ نے مجاہدین کا ایک کشکر حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں روانہ کیا، ادھر سے مجاہدین کالشکر روانہ ہوا، ادھر حضرت حارث بن ضرار رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لئے روانہ ہوئے، جب آ منا سامنا ہوا تو حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے بوچھا کہ آپ لوگ ہمارے او پر کیوں چڑھائی کرنے آئے ہو، اس لئے کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری بات میہ ہوئی تھی کہتم میں سے کوئی شخص زکو ہ وصول کرنے کے سلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری بات میہ ہوئی تھی کہتم میں سے کوئی شخص زکو ہ وصول کرنے کے لئے ایک شخص آیا تھا، لیکن آپ لوگوں نے اس پر حملہ کرنے کے لئے لئکر اکٹھا کر لیے۔ بواب دیا کہ ہمارے پاس کوئی آ دی نہیں آیا، اور لیا۔ بوالمصطلق کے لوگوں نے جواب دیا کہ ہمارے پاس کوئی آ دی نہیں آیا، اور نہ ہم نے لئکر اکٹھا کیا، بلکہ ہم لوگ اس خیال میں سے کہ جضور اقد س صلی اللہ علیہ نہ ہم نے لئکر اکٹھا کیا، بلکہ ہم لوگ اس خیال میں سے کہ جضور اقد س صلی اللہ علیہ نہ ہم نے لئکر اکٹھا کیا، بلکہ ہم لوگ اس خیال میں سے کہ جضور اقد س صلی اللہ علیہ نہ ہم نے لئکر اکٹھا کیا، بلکہ ہم لوگ اس خیال میں سے کہ جضور اقد س صلی اللہ علیہ نہ ہم نے لئکر اکٹھا کیا، بلکہ ہم لوگ اس خیال میں سے کہ جضور اقد س صلی اللہ علیہ نہ ہم

وسلم کا قاصد آنے والا ہے، اس لئے ہم لوگ روز انداستقبال کرنے کے اراد بے
سے پاہر نکل کر جمع ہوجاتے تھے، تب حقیقت حال کھلی، اور پھر حضرت خالد بن
ولیدرضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ
سنایا کہ پی غلط نہی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے بیرسارا قصہ ہوا۔ اس موقع پر بیر آیت
نازل ہوئی۔

# سى سنائى بات بريقين نهيس كرنا حاسي

اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمادیا کہ اے ایمان والو! جب تمہارے
پاس کوئی غیر ذمہ دارآ دمی کوئی خبر لے کرآئے تو پہلے اس کی تحقیق کرو، تحقیق کے
بغیر اس خبر کی بنیاد پر کوئی کارروائی نہ کرو۔ اس واقعہ میں ساری غلط نہی جو پیدا
ہوئی ، اس کی وجہ بیہ ہو سکتی ہے کہ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کوکسی نے
آکر بتا دیا ہوگا کہ بیلوگ تم سے لڑنے کے لئے یہاں جمع ہوئے ہیں ، اس لئے وہ
راستے ہی سے واپس آگے ، اس پر بیآیت نازل ہوئی ، جس میں ہمیشہ کے لئے
مسلمانوں کو بیہ ہدایت دیدی کہ ایسا نہ ہو کہ جو بات کسی سے سن لی ، بس اس پر
یقین کرلیا ، اور اس بات کوآگے چاتا کردیا ، اور اس خبر کی بنیاد پر کوئی کارروائی
شروع کردی ، ایسا کرناحرام ہے۔

### افواہ پھیلا ناحرام ہے

اس کو آج کل کی اصطلاح میں''افواہ سازی'' کہتے ہیں، یعنی افواہیں پھیلانا،افسوس سیہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں سیرائی اس طرح پھیل گئی ہے کہ ''الا مان والحفیظ'' کسی بات کو آ گے نقل کرنے میں، بیان کرنے میں احتیاط اور حقیق کا کوئی سوال ہی باقی نہیں رہا، بس کوئی اُڑتی ہوئی بات کان میں پڑگئی، اس کوفورا آگے چلتا کر دیا، خاص طور پراگر کسی سے مخالفت ہو، کسی سے دشمنی ہو، کسی سے سشمنی ہو، کسی سے سیاس کے بارے میں فرات بھی کہیں سے سیاس کے بارے میں فرراس کے بارے میں فرراس بھی کہیں سے کان میں کوئی بھنگ پڑجائے گی ، تو اس پریفین کر کے لوگوں کے اندراس کو پھیلا نا شروع کر دیں گے۔

## آج کل کی سیاست

آج کل سیاست میں جو گندگی ہے، اس گندی سیاست میں ہیں ہو صورت حال ہور ہی ہے کہ اگر سیاست میں ہیں ہارا کوئی مدمقابل ہے تو اس کے بارے میں افواہ گھڑنا اور اس کو بغیر تحقیق کے آگے چاتا کر دینا، اس کا آج کل عام رواج ہور ہاہے، مثلاً یہ کہ فلال شخص نے استے لا کھرو پے لے کر اپنا ضمیر پیچا ہے، بغیر تحقیق کے الزام عائد کر دیا، یا در کھئے! کوئی شخص کتنا ہی براکیوں نہ ہو، کین اس پر جھوٹا الزام عائد کر نے کا کوئی جواز نہیں، شرعاً ایسا کر ناحرام ہے۔ حجاج بن بوسف کی غیبت جائز نہیں

ایک مجلس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنهما تشریف فرما تھے،

کی شخص نے اس مجلس میں حجاج بن یوسف کی برائی شروع کردی، حجاج بن

یوسف ایک ظالم حکمران کے طور پرمشہور ہے، کہا جاتا ہے کہ اس نے سینکڑوں

بڑے بڑے علاء کوقل کیا۔ کی شخص نے اس مجلس میں حجاج بن یوسف پر الزام
عائد کیا کہ اس نے یہ کیا تھا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنهمانے فرمایا کہ
سوچ سمجھ کر بات کرو، یہ مت سمجھنا کہ اگر حجاج بن یوسف ظالم و جابر ہے تو اس کی
غیبت کرنا حلال ہوگیا، یا اس پر بہتان با ندھنا حلال ہوگیا، اگر اللہ تعالیٰ حجاج بن
یوسف سے پینکڑوں انسانوں کے خون کا بدلہ لے گا جو اس کی گردن پر ہیں تو تم

ہے بھی اس کا بدلہ گا کہتم نے اس کے بارے میں جھوٹی بات کہی ، بیمت سمجھنا کہ اگر وہ ظالم ہے تو جو چاہواس کے بارے میں جھوٹ بولتے رہو، اس پر جو چاہو الزام تراثی کرتے رہو، تمہارے لئے بیرحلال نہیں۔

سی ہوئی بات آ گے پھیلا نا جھوٹ میں داخل ہے

بہر حال! کسی بھی شخص کے بارے میں کوئی بات بغیر تحقیق کے کہد دینا یہ اتنی بڑی بیاری ہے جس سے پورے معاشرے میں بگاڑ اور فساد پھیلتا ہے، دشمنیاں جنم لیتی ہیں،عداو تیں پیدا ہوتی ہیں۔اس لئے قرآن کریم بیہ کہدر ہاہے کہ جب بھی تمہیں کوئی خبر ملے تو پہلے اس خبر کی شخقیق کرلو، ایک حدیث شریف میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ:

كَفِي بِالْمَرُءِ كَذِبًا إَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

یعنی انسان کے جھوٹا ہونے کے لئے یہ بات کافی ہے کہ جو بات سنے اس کوآ گے بیان کرنا شروع کردے۔لہذا جوآ دمی ہرنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کرنے لگے تو وہ بھی جھوٹا ہے، اس کو جھوٹ بولنے کا گناہ ہوگا۔ جب تک تحقیق نہ کرلو، بات کوآ گے بیان نہ کرو۔

پہلے تحقیق کرو، پھرزبان سے نکالو

افسوس میہ ہے کہ آج ہمارا معاشرہ اس گناہ کے اندر ڈوبا ہوا ہے،ایک فخص کی بات آ گےنقل کرنے میں کوئی احتیاط نہیں، بلکہ اپی طرف سے اس میں نمک مرچ لگا کے اضافہ کر کے اس کوآ گے بڑھادیا۔ دوسر مے مخص نے جب سنا تو اس نے اپی طرف سے اوراضافہ کر کے آگے چلتا کردیا، بات ذرای تھی، مگروہ پھیلتے پھیلتے کہاں سے کہاں پہنچ گئی،اس کے نتیج میں دشمنیاں،عداوتیں، لڑائیاں، قتل وغارت گری اور نفرتیں پھیل رہی ہیں۔ بہر حال! قرآن کریم ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ یہ زبان جواللہ تعالی نے تہ ہیں دی ہے، یہ اس لئے نہیں دی کہ اس کے ذریعہ تم جھوٹی افواہیں پھیلا ؤ،اس لئے نہیں دی کہ اس کے ذریعہ تم لوگوں پر الزام اور بہتان عائد کیا کرو، بلکہ تمہارا فرض ہے کہ جب تک کی بات کی مکمل تحقیق نہ ہو جائے ،اس کو زبان سے نہ نکالو۔افسوں ہے کہ آج ہم لوگ باری تعالیٰ کے اس تھم کوفر اموش کئے ہوئے ہیں،اوراس کے نیتج ہیں ہم طرح طرح کی مصیبتوں کا شکار ہورہے ہیں،اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم سے ہمیں اس برائی سے بینے کی تو فیق عطافر مائے،آ مین۔

#### افواہوں پر کان نہ دھریں

انسان کے کانوں میں مختلف اوقات میں مختلف باتیں پڑتی رہتی ہیں، کی نے آکرکوئی خبر دیدی، کی نے کوئی خبر سنادی، کی نے کچھ کہد دیا، اگر آ دمی ہر کی بات کو بچ سمجھ کر اس پر کاروائی کرنا شروع کر دے تو سوائے فتنے کے اور پچھ حاصل نہیں ہوگا، چنا نچہ ایک اور موقع پر ایسا ہواتھا کہ منافقین مختلف قتم کی افواہیں پھیلاتے رہجے تھے، چنا نچہ مسلمان سادہ لوحی میں ان کی باتوں کو بچ سمجھ کر کوئی کارروائی شروع کر دیتے تھے، اس پر قر آن کریم کی ایک اور آیت نازل ہوئی، جس میں فر مایا کہ:

وَإِذَا جَاءَ هُـمُ اَمُرٌ مِّنَ الْاَمُنِ اَوِ الْحَوُفِ اَذَا عُوا بِهِ وَلَوُ رَدُّوهُ اللهِ وَلَوُ رَدُّوهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ الهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المِلْمُ

یعنی منافقین کا کام یہ ہے کہ ذراس کوئی افواہ کان میں پڑی، چاہے وہ

حالت امن ہو، یا حالت جنگ ہو، ہی فوراً اس کی نشر واشاعت شروع کردیے ہیں، اوراپی طرف ہے اس میں نمک مرچ لگا کر اس کوروانہ کردیے ہیں، جس ہے فتنہ پھیلتا ہے، مسلمانوں کو یہ ہدایت کی گئی کہ جب اس متم کی کوئی خبر آپ تک پہنچ تو اس پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دوسرے ذمہ دارا فراد کو بتاؤ کہ یہ خبر پھیل رہی ہے، اس میں کون می بات تج ہے، اورکون می بات غلط ہے، اس کی تحقیق کریں، اور تحقیق کے بعد کوئی فیصلہ کریں، نہ یہ کہ خود سے اس پر کارروائی شروع کردیں۔ یہ ایک عظا فرمائی ہے۔ خوتر آن کریم نے عطافر مائی ہے۔

# جس سے شکایت پینجی ہواس سے یو چھ لیں

افسوں یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس ہدایت کونظر انداز کیا جارہا ہے،
اس کے نتیجے میں فقنے پھیلے ہوئے ہیں ، لڑائیاں ہیں ، جھڑے ہیں ، عداوتیں ہیں ،
بغض اور کینہ ہے، ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی ہے، اگر خور کریں تو پتہ چلے گا
کہ ان سب کی بنیاد غلط افو اہیں ہوتی ہیں ، خاندان والوں میں یا ملنے جلنے والوں
میں سے کسی نے یہ کہد دیا کہ تہمارے بارے میں فلال شخص یہ کہدر ہاتھا، اب آپ
نے اس کی بات من کریفین کرلیا کہ اچھا فلال شخص نے میرے بارے میں یہ کہا
ہوائی کہ دو ہو کے دان میں دشمنی ، بغض ، کینہ پیدا ہوگیا کہ وہ ہو میں اس کی بنیاد پراس کی طرف سے دل میں دشمنی ، بغض ، کینہ پیدا ہوگیا کہ وہ تو میرے بارے میں یہ کہا گر کسی بھائی کہ وہ کی طرف سے شکایت کی کوئی بات بہنچی ہے تو براہ راست اس سے جاکر پوچھ لے کی طرف سے شکایت کی کوئی بات بہنچی ہے تو براہ راست اس سے جاکر پوچھ لے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے میرے بارے میں یہ بات فرمائی تھی ، کیا یہ بات صحیح کے میں سے بات فرمائی تھی ، کیا یہ بات سے جاکہ کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے میرے بارے میں یہ بات فرمائی تھی ، کیا یہ بات سے جاکہ کے یہ یہ یہ یہ یہ یہ یہ کہا کہ میں نے بات کی اس کے بات کھل کر سامنے آجائے گی۔

# باتوں کو ہڑھا چڑھا کر پیش کرنا

آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ لوگ ایک کی بات دوسرے تک پہنچانے یں بالکل احتیاط ہے کا منہیں لیتے ،اگر ذراسی بات ہوتو اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں،اپنی طرف سے اس کے اندراضا فہ اور مبالغہ کردیتے ہیں، میں ایک مثال دیتا ہوں،ایک صاحب نے مجھ سے مئلہ یو چھا کہ ثبیب ریکارڈر برقر آن کریم کی تلاوت سننے ہے ثواب ملتا ہے یانہیں؟ میں نے جواب دیا: چونکہ قرآن کریم کے الفاظ پڑھے جارہے ہیں تو انشاء اللہ، اللہ کی رحمت سے اس کو سننے سے بھی ثواب ملے گا، البتہ براہ راہتے پڑھنے اور سننے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ اب *س شخص نے جا کر ک*سی اور کو بتایا ہوگا ، دوسرے نے تیسرے کو بتایا ہوگا ، تیسرے نے مخص نے چو تھے کو بتایا ہوگا ، یہاں تک نوبت پینچی کہ ایک دن میرے پاس ایک صاحب کا خط آیا ،اس میں لکھا تھا کہ یہاں ہمارے محلّہ میں ایک صاحب تقریر میں یہ بات کہہرہے ہیں کہمولا نامحمرتقی عثانی صاحب نے پیفر مایا ہے کہ شیب ریکارڈ ر پر تلاوت سننااییا ہے جیسے ٹیپ ریکارڈ پر گا ناسنا۔اب آپ انداز ہ لگا <sup>ئ</sup>یں کہ بات کیاتھی ،اور ہوتے ہوتے کہاں تک پینچی ،اور پھر بر ملاتقریر کے اندریہ بات میری لمرف منسوب کردی کہ میں نے ایبا کہا ہے۔ میں نے جواب میں لکھا کہ میرے فرشتوں کو بھی خرنہیں کہ میں نے یہ بات کہی ہے۔

تُکی ہوئی بات زبان سے نکلے

بہرحال!لوگوں میں بات نقل کرنے میں احتیا ظختم ہو چکی ہے، جب کہ

مسلمان کا کام میہ ہے کہ جو بات اس کی زبان سے نگے وہ تر از وہیں تکی ہوئی ہو، نہ ایک لفظ زیادہ ہو، نہ ایک لفظ نریادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اس لئے کہ اگر آپ اس کے اندرا پی طرف سے کوئی بات بڑھا کیں گے تو دوسرے پر بہتان ہوگا، جس میں دو ہراگناہ ہے۔

## حضرات محدثينٌ كي احتياط

قرآن کریم ہے کہ درہا ہے کہ جب تم نے سے کی شخص سے کوئی بات نی ہو،
اور حالات ایسے ہیں کہ لوگ بات نقل کرنے میں احتیاط نہیں کررہے ہیں تو ایسے
حالات میں تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، یہ نہ ہو کہ جو بات سی اس کوآ گے
چلنا کر دیا۔ حضرات محدثینؓ جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث
محفوظ کر کے ہم تک پہنچائی ہیں ،انہوں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات
نقل کرنے میں اتن احتیاط کی ہے کہ اگر ذرا سابھی الفاظ میں فرق ہو جائے تو
روایت نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ فرماتے تھے کہ اتن بات ہمیں یاد ہے، اتی بات
ہمیں یا دنہیں ،حالا نکہ معنی ایک ہی ہیں ،لیکن پھر بھی فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ
وسلم نے یہ لفظ کہا تھا، یا یہ لفظ کہا تھا۔

#### ایک محدث کا واقعه

آپ نے سنا ہو گا کہ محدثین جب کوئی حدیث روایت کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ 'حَدِّنَا فُلَان'' 'لینی ہمیں فلال نے بیرحدیث سنائی ، ایک مرتبہ ایک محدث جب حدیث بیان کرر ہے تھے تو " حَدَّنَا فُکان" کے بجائے " نَنا فُکان" کہدر ہے تھے، لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ " نَنا فُکان" اکا کوئی مطلب اور معنی نہیں ہے، آپ " حَدِّنَا فُکان" کیوں نہیں کہتے ؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں جب استاد کے در س میں پہنچا تو اس وقت میں نے استاد کی زبان سے " نَنا فُکان" کا لفظ سنا تھا، شروع کی میں پہنچا تو اس وقت میں نے استاد کی زبان سے " نَنا فُکان" کا لفظ سے حدیث کالفظ " حَدِّ" میں نہیں سن کاتھا، اس لئے میں " نَنا فُکان" کے الفاظ سے حدیث سنار ہا ہوں۔ حالا نکہ یہ بات بالکل یقین تھی کہ استاد نے "حَدِّنَا" بی کہا تھا، صرف " نَنا" نہیں کہا تھا، "حَدِّ" کالفظ نہیں سناتھا، اس لئے جب روایت کرتے تو "حَدِّنَا" نہیں کہتے ، تا کہ جھوٹ نہ ہوجا ہے، سناتھا، اس لئے جب روایت کرتے تو "حَدِّنَا" نہیں کہتے ، تا کہ جھوٹ نہ ہوجا ہے، اس جتنا سنا، اتنا بی آ گے بیان کروں گا، اس احتیاط کے ساتھ حضرات محدثین نے حضوراقد س ملی اللہ علیہ وسلم کی بیا حادیث ہم تک پہنچائی ہیں۔

حدیث کے بارے میں ہمارا حال

آج ہمارا پیر حال ہے کہ نہ صرف عام باتوں میں بلکہ حدیث کی روایت میں بھی احتیا طنہیں کرتے ،حدیث کے الفاظ کچھ تھے،لیکن لوگ یہ کہہ کربیان کردیتے ہیں کہ ہم نے بیر سنا ہے کہ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے بیر فرمایا، حالانکہ اس حدیث کا کہیں سراغ نہیں ماتا، اور تحقیق کے بغیر آ کے بیان کردیتے ہیں۔

حکومت پر بہتان لگانا

آج سیای پارٹیوں میں اور مذہبی فرقہ وار یوں میں بیہ بات عام ہوگئ ہے کہ ایک دوسرے پر بہتان لگانے میں کوئی باک اور ڈرمحسوں نہیں کرتے ، بس ذرا ک کوئی بات نی اور آ کے چلتی کردی۔ اگر حکومت سے نارانسکی ہے، اور حکومت کے خلاف چونکہ طبیعت میں اشتغال ہے، لہذا اس کے خلاف جو خبر آئے، اس کو آ گے پھیلا دو، اس کی تحقیق کی ضرورت نہیں کہ وہ صحح ہے، یا غلط ہے، یا در کھے! حکمرانوں کے اندر ہزاروں برائیاں موجو دہوں، لیکن اس کا بیہ مطلب نہیں کہتم اس پر بہتان لگانا شروع کردو۔ افسوس بیہ ہے کہ یہی معاملہ آج حکومت عوام کے ساتھ کررہی ہے، حکومت کے ایک بڑے ذمہ دار جیں، ان کو ہے محکومت کے ایک بڑے ذمہ دار جیں، ان کو لوگوں پر بہتان لگانے میں کوئی باک محسوس نہیں ہوتی۔

## دی**ی مدارس کےخلاف دہشت** گر دہونے کایرو پیگنڈا

آج پروپیگنڈاایک مستقل فن اور ہنر بن چکا ہے، جرمنی کا ایک سیای فلفی گزراہے، اس نے یہ فلفہ پیش کیا تھا کہ جھوٹ کو اتی شدت سے پھیلا و کہ دنیا اس کو چھوٹ گئے، آج دنیا بیں سارے پروپیگنڈے کا ہنر اس فلفے کے گردگھوم رہا ہے، جس پرجو چا ہو بہتان لگا کر اس کے بارے بیں پروپیگنڈ اشروع کردو۔ آج دنیا بیس بید پروپیگنڈ اشروع ہوگیا ہے کہ بید پنی مدارس دہشت گرد ہیں، اوران میں طلباء کو دہشت گردی کی تربیت دی جاتی ہے، یہاں سے دہشت گرد بیدا ہوتے ہیں، آج اس پروپیگنڈ کو تین سال ہو چکے ہیں، اورعوام نہیں، بلکہ حکومت کے دمدار لوگ برملا یہ کہتے ہیں کہ مدارس کے اندر دہشت گردی ہورہی ہے۔ مدارس کے حضرات نے ان سے کئی مرتبہ کہا کہ خدا کے لئے مدارس کے اندر آکر دیکھو، تہمارے یاس ہتھیاروں کو پکڑنے کے حساس ترین آلات موجود ہیں، اور دہشت تر دیکھوں، تہمارے یاس ہتھیاروں کو پکڑنے کے حساس ترین آلات موجود ہیں، اور دہشت

گردی کے سراغ رسانی کے حساس ترین آلات موجود ہیں، وہ سب استعال کر کے دیکھو کہ کسی مدر سے ہیں رہاغ دیکھو کہ کسی مدر سے ہیں رہشت گردی کا سراغ ملتا ہے۔اگر کسی مدر سے ہیں سراغ طحق جاری طرف سے کھلی چھوٹ ہے کہ اس کے خلاف کاروائی کریں، اور ہم بھی تمہار سے ساتھ اس کے خان کاروائی کرنے ہیں تعاون کریں گے۔گرید رٹ گلی ہم ہوئی ہے کہ بید مدارس دہشت گرد ہیں، اور پرو پیگنڈ سے کی بنیاد پر سارے دینی مدارس کو جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کے کلام کی تعلیم ہور ہی ہے، ان کو دہشت گرد قرار دیدینا، اور مغرب کے پرو پیگنڈ سے کوآگے بڑھانا کہاں کا انصاف اور کہاں کی دیانت ہے۔

#### دینی مدارس کا معائنه کرلو

تعلیمی اداروں میں بھی جرائم پیشہ لوگ گھس آتے ہیں، کیا یو نیورسٹیوں اور کالجوں میں جرائم پیشہ لوگ نہیں ہوتے ؟ الیی صورت میں ان جرائم پیشہ افراد کے خلاف کاروائی کی جاتی ہے، یہ تو نہیں کہا جاتا کہ ساری یو نیورسٹیاں دہشت گرد ہیں، اورسارے کالجز جرائم پیشہ ہیں۔ لیکن چونکہ مغرب کی طرف سے یہ پروپیگنڈ اس اصول کی بنیاد پر ہورہا ہے کہ جھوٹ اس شدت سے پھیلاؤ کہ دنیا اس کو پچ جانے گئے، آج دینی مدارس اور دہشت گردی کو اس طرح ملا دیا گیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے مرادف ہوگئے۔ قرآن کریم کا کہنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ناوا تفیت میں کی قوم کو خواہ نخواہ نفواہ نصان پہنچا دو، بعد میں تمہیں شرمندہ ہونا پڑے، ناوا تفیت میں کی قوم کو خواہ نخواہ نفصان پہنچا دو، بعد میں تمہیں شرمندہ ہونا پڑے، اس لئے پہلے تحقیق کرلو، تحقیق کرنے کہا م آلات اور وسائل تمہیں مہیا ہیں، آکر

د کیھ لو۔اور دینی مدارس پر الزام لگانے والے وہ ہیں جنہوں نے آج تک دینی مدارس کی شکل نہیں دیکھی،آ کر دیکھانہیں کہ وہاں کیا ہور ہاہے، وہاں کیا پڑھایا جا رہاہے؟ کس طرح تعلیم دی جارہی ہے،لیکن مدارس کے خلاف پر وپیگنڈا جاری ہے،اور جو بند ہونے کا نامنہیں لیتا۔

# غلط مفروضے قائم کر کے بہتان لگا نا

لندن والوں نے کہد دیا کہ یہاں جودھا کے ہوئے ہیں،اس میں ایساشخص ملوث ہے،جس نے یہاں کے مدارس میں کچھدن قیام کیا تھا۔ارے بھائی وہ خص وہیں پلا بڑھا،اور وہیں پر برطانیہ میں کسی دینی مدرسے میں نہیں بلکہ برطانیہ کے موڈ رن تعلیمی ادارے میں تعلیم حاصل کی،اگر مان بھی لیا جائے کہ وہ چندروز کے لیے پاکستان آیا تھا،تو کیا پاکستان آنے سے بہلازم ہوگیا کہ اس نے ضرور دینی مدارس میں تعلیم حاصل کی ہوگی،اوراس نے یہاں ضرور دہشت گردی کی تربیت پائی مدارس میں تعلیم حاصل کی ہوگی اوراس نیاد پر بیادرشاہی تھم نافذ ہوگیا کہ جوگی ایک ہوگی۔اس بنیاد پر بیادرشاہی تھم نافذ ہوگیا کہ جینے غیر ملکی طلباء دینی مدارس میں پڑھتے ہیں،ان کو ملک سے رخصت کردیا جائے۔ بہلے خبر کی تحقیق کر لو

میرے بھائیو! یہ ہمارے معاشرے کا ایک ایسا مسلہ ہے کہ عوام ہو، یا حکومت ہو، سیاس میں ہتا ہیں کہ حکومت ہو، سیاس ہماں ہماں ہیں ہیں فرقہ واریت ہو، سیاس میں ہتا ہیں کہ ذراافواہ کی کوئی بات کان میں پڑی، اس پر نہ صرف یہ کہ یقین کرلیا، بلکہ اس کوآگے پھیلا یا، اور اس کی بنیاد پر کارروائی شروع کردی، اور اس کے بنیج میں ظلم وستم کی

انتہا کردی گئی۔ جبکہ قرآن کریم نے اس آیت میں یہ پیغام دیا ہے کہ اے ایمان والو! اگرتمہارے پاس کوئی غیر ذمہ دار شخص کوئی خبر لے کرآتا ہے تو پہلے اس کی تحقیق کرلو، ایبا نہ ہو کہ تم ناوا قفیت سے پچھلوگوں کو نقصان پہنچا دو، بعد میں تم لوگوں کو ندامت اور شرمندگی اٹھانی پڑے۔ اگر ہم قرآن کریم کے اس تکم کو لیے باندھ لیں، اور زندگی کے ہرگوشے میں اس کو استعال کریں تو یقینا ہمارے معاشرے کے نوے فیصد جھکڑے ختم ہوجا کیں۔

الله تعالی این فضل و کرم ہے ہمیں قرآن کریم کی اس ہدایت کو سمجھنے کی تو فق عطافر مائے ،آمین۔ تو فیق عطافر مائے ،آمین۔ و آحر دعو اناان الحمد لله ربّ العلمین





مقام خطاب : جامع مجد بیت المکرّم گلشته ای ج

گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۲

## بسم الله الرحمن الرحيم

# زبان کونیح استعال کریں

الْحَمُدُ لِللهِ مَن شُرُورِ إِنْفُسِنَاوَمِنُ سَيَّنَاتِ اَعُمَالِنَا مَن يَّهُدِهِ اللهُ فَلاَ وَنَعُودُ فَ بِاللهِ مِن شُرُورِ إِنْفُسِنَاوَمِنُ سَيَّنَاتِ اَعُمَالِنَا مَن يَّهُدِهِ اللهُ فَلاَ مُصِلَّ لَهُ وَمَن يُضُلِلهُ فَلاَهَادِى لَهُ وَاشُهَدُانَ لِآلِهُ إِلَّاللَهُ وَحُدَهً مُصِلًا لَهُ وَمَن يُضُلِلهُ فَلاَهَادِى لَهُ وَاشُهَدُانَ لِّالِهُ إِلَّاللَهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَاشُهُدُانًا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ مَ لَالشَّر يُكَ لَهُ وَاصُحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيماً صَلَّى اللهِ تَعَالَى عَلَيهِ وَعَلَى اللهِ وَاصُحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيماً صَلَّى اللهُ الرَّحُمٰنِ الشَّيطُنِ الرَّحِيمِ ٥ بِسَمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ ٥ بِسَمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ ٥ يَنَايُّهُ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ ٥ يَنَايُّهُ اللَّهُ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ ٥ يَنَايُّهُ اللَّهُ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ ٥ يَنَايُّهُ اللَّهُ الرَّحُمْنِ السَّيطُ اللهِ الرَّحِيمِ ٥ يَنَايُّهُ اللّهُ الرَّحِيمِ ٥ يَنَايُّهُ اللّهُ الرَّحِيمِ ٥ يَنَايُّهُ اللّهُ الرَّحِيمِ ٥ يَنَايُّهُ اللّهُ الرَّحِيمِ ٥ يَنَايلُهُ اللّهُ الرَّحِيمُ ٥ اللهُ الرَّحِيمِ ٥ يَنَايلُهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ الرَّحِيمِ ٥ يَنَايلُهُ اللّهُ اللهُ الرَّحِيمُ ٥ يَنَايلُهُ اللّهُ اللّهُ الرَّحِيمُ ٥ يَنَايلُهُ اللّهُ عَلَى مَا فَعَلْتُمُ نَامِهُنَ اللّهُ الرَّحُولِ اللهُ الرَّحُولُ اللهُ اللهُ المَالِقُولُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ الرَّحِيمُ ١ اللهُ الرَّحُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْمَانُهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

تمهيد

بزرگان محترم و برا دران عزیز! سورۃ الحجرات کی تفییر کا بیان پچھ عرصہ سے چل رہا ہے، کوئلہ بیسورۃ مسلمانوں کے لئے بڑے اہم احکام پر مشتمل ہے، اور ہمارے درمیان جومعاشرتی خرابیاں پائی جاتی ہیں،ان خرابیوں کو دور کرنے کے ہمارے درمیان جومعاشرتی خرابیاں پائی جاتی ہیں،ان خرابیوں کو دور کرنے کے

لئے اس سورۃ میں دی گئی ہدایات ہوئی اہمیت رکھتی ہیں۔اس سورۃ کی ایک آیت
میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی جس کا بیان دوجمعوں سے چل رہا ہے، اس
آیت میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو!اگر کوئی فاس تمہارے پاس
کوئی خبر لے کرآئے، فاس کے معنی ہیں''گناہ گار''کے،اس سے ہر غیر ذمہ دار
آدمی مراد ہے، بہر حال!اگر کوئی گناہ گاریا غیر ذمہ دارآ دمی تمہارے پاس کوئی خبر
لے کرآئے تو تم ہوشیار ہوجا وَ،اور پہلے اس خبر کی تحقیق کرلو،ایسا نہ ہو کہ اس خبر پ
بھروسہ کر کے تم پچھ لوگوں کے خلاف کارروائی کرڈولو،اور بعد میں تمہیں اس پر
ندامت اور شرمندگی ہو۔

#### ذمه دارانسان كاروبيا ختياركرو

جس موقع پریه آیت نازل ہوئی ،اس کی تفصیل گزشتہ جمعہ کوعرض کر چکا ہوں ،اس آیت میں ایک عظیم ہدایت میہ ہے کہ مسلمان کا رویہ بڑے نامہ دارانسان کا رویہ ہونا چاہیے ، بیانہ ہو کہ جو بات کان میں پڑی ،اس پر بھروسہ کرلیا ،اوراس کو آگے سنا نا شروع کردیا ،اوراس کی بنیا د پر کسی کے خلاف کا رروائی شروع کردی ،یا اس کی بنیا د پر کسی کے خلاف کا رروائی شروع کردی ،یا اس کی بنیا د پر کسی کے خلاف دل میں بدگمانی پیدا کرلی ، بیسب نا جائز ہیں ،اورا یک مسلمان کا شیوہ نہیں ہے ، جب تک کسی معاملے کی پوری تحقیق نہ ہو جائے ،اور بیہ ثابت نہ ہوجائے کہ بیدوا قعہ بچاہے ،اس وقت تک اس پر نہ تو بھروسہ کرو،اور نہ وہ خبر دوسروں کوسنا وَ،اور نہ اس کی بنیا د پر کوئی کا رروائی کرو۔

زبان عظیم نعمت ہے

اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جوزبان عطافر مائی ہے، یہ اتنی بڑی اور عظیم نعت ہے کہ ہم جب چاہیں ،اور جو بات چاہیں ،اپنی زبان سے نکال کراپنے ول کی خواہش دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسا خود کارنظام بنادیا ہے کہ ادھردل میں ایک خیال آیا، اور اس کو دوسروں تک پہنچا نے کا ارادہ ہوا، ادھر د ماغ سے لے کر زبان تک تمام سرکاری مشینیں حرکت میں آگئیں، اور اسی لیحے آپ نے وہ بات دوسروں تک پہنچا دی۔ اگر یہ کہا جا تا کہ جبتم کوئی بات دوسرے تک پہنچا نا چا ہے ہوتو پہلے ایک سونچ آن کرو، اور پھر نمبر ملا و، اور پھر دوسرے تک بات پہنچا و، جیسے میلی فون میں کرنا پڑتا ہے، بتا ہے! اس وقت کتنی مصیبت ہوتی کہ آدمی فور آ ایک بات دوسرے سے کہنا چا ہتا ہے، اور وہ دوسر اضحاص موجود ہے، لیکن فور آ وہ بات اس تک نہیں پہنچا سکتے ، بلکہ پہلے سونچ آن کرنا پڑے گا، پھر نمبر ملانا پڑے گا، پھر بات پہنچا سکو گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کوان کا موں کی تکایف نہیں دی، بلکہ ادھر کیلے اور وہ دوسروں کوارنا کردیا، اور دوسروں کوا پنا خیال آیا، ادھر آپ نے زبان سے اس کوادا کردیا، اور دوسروں کوا پنا خیال سنا دیا۔

#### زبان کی قدر بے زبان سے یو چھیے

میں نے اپنی زندگی میں دوآ دمی ایسے دیکھے کہ ان کا حال یہ تھا کہ ان کے گئے کا بانسہ جس سے آ وازنگلتی ہے، وہ خراب ہو گیا تھا، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ زبان تو حرکت کرتی تھی، لیکن آ وازنہیں نگلتی تھی، ڈاکٹر وں کے پاس گئے تو انہوں نے ایک آلہ تجویز کیا، اب جب بات کرنی ہوتی تو اس آلہ کووہ گئے پرلگا تا، پھر آ وازنگلتی، لیکن وہ آ وازالیی نگلتی جیسے کوئی جانور بول رہا ہے، اور بچے وہ آ وازین کر ہنتے تھے۔ میں اس محض کی بے چینی دیکھا کہ جب اس کو بات کہنی ہوتی تو پہلے وہ آلہ تلاش کرتا، پھراس کولگا تا، اور گلے کوزور سے دبا تا، تب جا کر بمشکل آ وازنگلتی۔ دیکھ کر عبرت ہوئی کہ یہ بھی ایک انسان ہے، اس کا بھی بیدل چاہتا ہے کہ میں اپنے دل کی بات ہوئی کہ یہ بھی ایک انسان ہے، اس کا بھی بیدل چاہتا ہے کہ میں اپنے دل کی بات

جلدی ہے دوسروں تک پہنچادوں، کیکن اس کواس پر قدرت نہیں۔اللہ جل شانہ نے اپنے فضل و کرم سے زبان کی بینعت ہمیں عطافر مائی ہوئی ہے کہادھر دل میں خیال آیا،ادھر دوسرے تک پہنچادیا، درمیان میں کوئی وقفہ نہیں ہے۔

# تمام شینیں حرکت کررہی ہیں

یڑھے لکھے لوگ جانے ہیں کہ جب آدمی بات کرنا چاہتا ہے تو پہلے دل میں اس بات کا خیال آتا ہے، پھر وہ خیال دماغ میں جاتا ہے، اور پھر دماغ کی طرف سے زبان کے لئے تھم جاری ہوتا ہے، پھر زبان بولتی ہے۔ دیکھئے!ایک طرف دل ہے جو سوچ رہا ہے، دوسری طرف دماغ ہے، جو تھم جاری کررہا ہے، اور تیسری طرف زبان ہے، جو حرکت کررہی ہے، اور پھر گلے کا پورانظام کام کررہا ہے، جس طرف زبان ہے، جو حرکت کررہی ہے، اور پھر گلے کا پورانظام کام کررہا ہے، جس کے نتیج میں آواز باہرنگل رہی ہے، یہ مشینریاں صرف اس لئے حرکت میں ہیں تا کہ ہم اپنی بات دوسروں تک پہنچادیں، یہ اللہ تعالی کی عظیم نعمت ہے، جو اللہ تعالی کے عظیم نعمت ہے، جو اللہ تعالی کی عظیم نعمت ہے، جو اللہ تعالی کے عظیم نعمت ہے، جو اللہ تعالی کے عظیم نعمت ہیں ہمیں عطا کر رکھی ہے۔

## سوچ کوزبان کواستعال کرو

اللہ تعالیٰ کا صرف ایک مطالبہ ہے، وہ یہ کہ یہ سرکاری مثینیں جو تہہیں دیدی
گئی ہیں، بچپن سے لے کر بڑھا ہے تک اور مرتے دم تک یہ شینیں کا م کر رہی ہیں،
کبھی اس مثین کو ور کشاپ بھیجنا نہیں پڑتا، کبھی ان کی اور ھالنگ نہیں کر انی پڑتی،
کبھی ان کی سروس نہیں کر انی پڑتی، جو شینیں مسلسل تمہار ہے ساتھ ہیں، ہمارا صرف
ایک مطالبہ ہے، وہ یہ کہ جب تم اس زبان کو استعال کروتو سوچ سمجھ کر کروکہ اس
سے کیا نکال رہے ہو، یہ نہ ہو کہ زبان قیجی کی طرح چل رہی ہے، جو منہ میں آ رہا ہے
وہ زبان سے نکال رہے ہو، یہ دیکھے بغیر کہ اس سے فائدہ پہنچے گا، یا نقصان پہنچے گا،

صیح بات کہدرہاہوں، یا غلط بات کہدرہاہوں، یہ بات اللہ کوراضی کرنے والی ہے، یا ناراض کرنے والی ہے۔اس سرکاری مشین سے فائدہ اٹھا وَ،لیکن ذراسوچ کر فائدہ اٹھاؤ۔

ایک ایک لفظ ریکارڈ ہور ہاہے

قرآن كريم نے فرماديا كه:

مَايَلُفِظُ مِنُ قَوُلِ إِلَّا لَدَيُهِ رَقِيُبٌ عَتِيُدٌ (ق:)

انسان جوکلہ بھی اور جولفظ بھی زبان سے نکال رہا ہے،اس کو محفوظ کرنے کا والا اللہ تعالیٰ مقرر کردیا ہے، جوریکارڈ کررہا ہے، آج سے پہلے تو ریکارڈ کرنے کا تصور کرنے میں دشواری ہوتی تھی کہ ایک افظ کس طرح ریکارڈ ہورہا ہے، لیکن آج کل شیپ ریکارڈ راور دوسر ہے جدید آلات نے اس کا تصور آسان کر دیا ہے، اب صورت حال ہے ہے کہ جولفظ بھی زبان سے نکالا وہ ریکارڈ ہوگیا، چاہے وہ اچھی بات ہو، یابری بات ہو، ای طرح ہر ہرلفظ اللہ تعالیٰ کے یہاں ریکارڈ ہورہا ہے، روز پیدائش سے لے کر آج تک کے، اور مرنے تک تمام الفاظ ریکارڈ کرنے کا مسلم اللہ تعالیٰ کے یہاں موجود ہے، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچیں گوتو وہاں پروہ ریکارڈ نگ سنادی جائے گی کہتم نے فلاں وقت میں فلاں بات ہی تھی، وہاں پروہ ریکارڈ نگ سنادی جائے گی کہتم نے فلاں وقت میں فلاں بات ہی تھی، اور تمہارے پاس اس کا کیا شوت پیش کروجوتم نے کہی تھی، یہ بات تم نے تھے کہی تھی، یا غلط کہی

اس وقت كيون مختاط گفتگو كرو كے؟

آج اگرلوگ ایک جگہ پر بیٹھے ہوں،اوریہ پتہ ہو کہی آئی ڈی کی طرف سے یہاں پرایک ٹیپ ریکارڈ رنگا ہوا ہے،اور جو شخص بھی جو بات کے گاوہ ریکارڈ ہوجائے گی، بتاؤ! کیااس وقت بھی اتن آزادی سے بولو گے؟ جیسے آج ہو لیے ہو، یا اس وقت بھی ای طرح بے مہا بہ جو منہ میں آئے گا، بک جاؤ گے؟ نہیں، ایسانہیں کروگے، اس لئے کہ تہمیں معلوم ہے کہ یہاں ہی آئی ۔ ڈی نے ٹیپ ریکارڈ رلگایا ہوا ہے، اور اس کے نتیج میں اگریہ بات حکام ہوا ہے، اور اس کے نتیج میں اگریہ بات حکام بالا تک بہنچ گئ تو میں پکڑا جاؤں گا،اس لئے اس مجلس میں ہر شخص مختاط ہوکر گفتگو کرے گا۔

#### ذ مه دار بننے کی فکر کریں

اللہ تعالیٰ نے تو چودہ سوسال پہلے سے بداعلان کررکھا ہے کہ تمہاری ایک ایک بات اللہ تعالیٰ نے تو چودہ سوسال پہلے سے بداغلان کررکھا ہے کہ تمہاری ایک بولو تو سوچ سمجھ کر بولو کہ بات سیح کہدر ہے ہو، یا غلط کہدر ہے ہو، ویسے افواہیں پھیلا رہے ہو، غیر ذمہ وارانہ گفتگو کررہے ہو،لوگوں پرالزام لگارہے ہو،لوگوں کی غیبتیں کررہے ہو،لوگوں کی دل آزاریاں کررہے ہو،اللہ تعالیٰ کے یہاں سب باتوں کا جواب دینا ہوگا۔ یہ مت سمجھنا کہ بات زبان سے نکلی اور ہوا میں اُڑگی،اورختم ہوگی،کوئی بات ختم نہیں مت سمجھنا کہ بات زبان سے نکلی اور ہوا میں اُڑگی،اورختم ہوگی،کوئی بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں محفوظ ہے۔اس لئے قرآن کریم جو ہمارے لئے پیغام ہدایت ہے،وہ ہو ہمارے لئے گھنی کردہا ہے، بینہ ہوکہ جو ہات سی وہ پیغام ہدایت ہے،وہ ہمیں ذمہ دار بننے کے تلقین کردہا ہے، بینہ ہوکہ جو بات سی وہ تو گھتی کردی۔

## حجموث کی بدتر بن سواری

نبی کریم صلی الله علیه و تلم پر قربان جائے کہ آپ نے احادیث میں اس کی جو تشریحات فرمائی ہیں ، اس میں ہمارے لئے مزید تنبیہ کا سامان ہے ، انسان کی نفسیات سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون باخبر ہوسکتا

ہ،ایک حدیث میں نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا:

بِئُسَ مَطِيَّةُ الْكَذِبِ زَعَمُوُا (او كما قال)

یعنی جھوٹ کی بدترین سواری ہیہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں ،لوگوں کا خیال ہی ۔۔ بیر حضور افدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حجھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اس نے انسان کی ا یک عظیم کمزوری کی نشاندھی کی ہے، وہ پہ کہ کچھلوگ تو وہ ہوتے ہیں ، جن کوجھوٹ بولنے میں کوئی باک نہیں ہوتا ،غلط بات کہنے میں کوئی باک نہیں ہوتا ، ایسے لوگ تو مجرم ہیں ہی،لیکن کچھلوگ ایسے ہیں جو بیسو چتے ہیں کہ میں جھوٹا نہ کہلا وَں ،لوگ مجھے جھوٹا نہ کہیں ، اگر کہیں جھوٹا ثابت ہو گیا تو پشیمانی اور ندامت ہو گی ،حضورا قدس صلی اللّٰدعلیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں نے جھوٹ بو لنے کے لئے ایک حیلہ نکالا ہے، وہ حیلہ بیہ ہے کہ براہ راست جھوٹ بولنے کے بجائے یوں کہہ دیا جائے کہ لوگ ایسا کہتے ہیں، لوگوں کا یہ خیال ہے فلاں آ دمی اتنے رویے لے کر کھا گیا، بظاہر کہنے والے نے اپنے سرے ذیمہ داری ٹال دی ،اورلوگوں پر ڈال دی کہلوگ کہتے ہیں،لیکن اس کا مقصدیہ ہے کہلوگوں پر ذمہ داری ڈال کریہ بات لوگوں کے اندر پھیلا دوں۔اب دوحال سے خالیٰ ہیں، یا تو تم لوگوں کو جھوٹا سجھتے ہو، یا سچاسبجھتے ہو،اگرلوگوں کوجھوٹا مجھتے ہوتو پھرلوگوں کی بات کوآ کے نقل کرنے تکلیف کیوں گوارا کررہے ہو؟اگر پچ سجھتے ہوتو بتا ؤ!تمہارے یاس اس کی کوئی دلیل ہے یانہیں؟اگر تمہارے پاس ثبوت نہیں ہے،اورتم اس کو پوری طرح سے نہیں سجھتے، تو پھر جش طرح براہ راست اس بات کوآ گے نقل کرنا جرم اور گناہ ہے ، اور جھوٹ کے زمرے میں داخل ہے،ای طرح اگرلوگوں کے سر پرر کھ کراس بات کو بیان کرو گے تو وہ بھی در حقیقت جرم اور گناہ ہوگا۔ای لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جھوٹ کی بڑی خراب سواری ہے جملہ ہے کہ''لوگ ہے کہتے ہیں''

#### لڑائیاں کیوں جنم لے رہی ہیں؟

سارے جھگڑ ہے ختم ہو جائیں

اگرآج ہم قرآن کریم کی اس ہدایت کو پلے باندھ لیں ،اورسر کاردوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کو پلے باندھ لیں تو نہ جانے کتنے جھڑے ، کتنے قصے اور کتنے اختلا فات اپنی موت مرجا کیں ،سارے جھڑے اس لئے پیدا ہور ہے ہیں کہ ہم ان بے بنیاد باتوں پر بھروسہ کے بیٹھے ہیں۔اللہ تعالی اپنے فضل وکرم سے اپنی رحمت ہے ہمیں ان ہدایات کو سمجھنے کی بھی تو فیق عطافر مائے ،اور ان پر عمل کرنے کی بھی تو فیق عطافر مائے ،اور ان پر عمل کرنے کی بھی تو فیق عطافر مائے ،اور ان پر عمل کرنے کی بھی تو فیق عطافر مائے ،اور ان پر عمل کرنے کی بھی تو فیق عطافر مائے ،آ مین۔

و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ الغلمين



مقام خطاب: جامع متجد بیت المکرّم گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ١٩

#### بسم الله الرحمن الرحيم

# الله كاحكم بے چون و چراتسليم كرلو

تمهيد

بزرگان محترم و برادران عزیز! سورۃ الحجرات کی تفسیر کا بیان چل رہا ہے، گذشتہ دو تین جمعوں میں آیت نمبر چھ کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی تھی،جس میں باری تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کوئی فاسق شخص کوئی خبر لے کر آئے تو تمہارا فرض ہے که پہلے اس کی تحقیق کرلو، کہیں ایسانہ ہو کہتم اس غلط خبر کی بنیاد پر کسی شخص کونقصان پہنچا دو،اور بعد میں تنہیں پشیمانی اور ندامت ہو۔اس کا بقدر ضرورت بیان الحمد لله پچھلے دوتین جمعوں میں ہو چکا۔

# تمہاری رائے کاحضور علیہ کی رائے سے مختلف ہونا

الکی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم بات کی طرف صحابہ کرام کومتوجہ فر مایا ہے،اورصحابہ کرام کے واسطے سے پوری امت مسلمہ کومتوجہ فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرائ ﷺ نے خطاب کرتے ہوئے فر مایا کہ بیہ بات یا درکھو! کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ( صلی اللہ علیہ وسلم ) موجود اور تشریف فرما ہیں،اگر وہ ہمار ہے رسول ( صلی اللہ علیہ وسلم ) بہت ہی با توں میں تمہاری اطاعت کرنے لگیں ، یعنی جبیباتم کهو، دیبا ہی وہ کرلیں تو تم سخت مصیبت میں مبتلا اور پریشان ہوجاؤ گے۔اس کے ذریعہ یہ بتلا نامقصود ہے کہ بعض اوقات ایسے واقعات پیش آ سکتے ہیں جن میں تمہاری ذاتی رائے رسول الله صلی الله علیه وسلم کی رائے سے مختلف ہوگی ، مثلاً آپ صلی الله علیه وسلم کسی بات کا حکم دے رہے ہوں ، اور تمہاری سمجھ میں وہ بات ندآ رہی ہو، یا ایسا ہوسکتا ہے کہتمہارے دل میں ایک تقاضا پیدا ہوا کہ بیہ معاملہ یوں ہونا جا ہے ،اورتم نے اپنی وہ رائے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کردی ،اورحضورصلی الله علیه وسلم نے تمہاری وہ رائے نہیں مانی ،اورفر مایا کہ میں تمہاری رائے بیمل نہیں کرتا ،تو ایسی صورت میں بیہ خیال دل میں پیدا ہوسکتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرمار ہے ہیں، یا آپ جس بات کا حکم دے رہے ہیں،وہ ہاری سمجھ میں نہیں آ رہاہے۔

# خبر کی محقیق کر لینی حیا ہے

جبیہا کہ وہ واقعہ جو میں نے گذشتہ آیت کی تفسیر میں عرض کیا تھا کہ جب حضور اقدس صلّی الله علیه وسلم نے حضرت ولید بن عقبه رضی الله تعالیٰ عنه کو ز کو ة وصول کرنے کے لئے قبیلہ بنوالمصطلق کی طرف بھیجا، اور وہ صحابی غلط نہی میں پیسمجھ کر واپس آ گئے کہ جن لوگوں سے زکو ۃ وصول کرنے جار ہا ہوں، وہ میرے دشمن میں ،اوروہ مجھے قبل کرنے کے لئے آبادی سے باہر نکلے ہیں۔اورانہوں نے واپس آ کرحضورصلی الله علیه وسلم کویه بات بتا دی تو اس وقت صحابه کرا م کوبهت جوش آیا که حضورصلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نمائندہ جس کوز کو ۃ وصول کرنے کے لئے بھیجا گیا ،اور ان لوگوں نے خود بلایا کہ ہمارے یاس زکو ہ وصول کرنے کے لئے ایک آ دمی بھیج دیں، پھروہ لوگ ایسی غداری کریں کہ اس قاصد کوتل کرنے کے لئے آبادی ہے یا ہر آ جا کیں ،اس وقت صحابہ کرام کو بہت غصہ آیا ،اور بہت صدمہ پہنچا ،اور جوش خروش کے عالم میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ دسلم سے فر مایا کہ اب بیالوگ اس لائق نہیں کہان کے ساتھ نرمی برتی جائے ،آپ فورا ان پر چڑھائی کا حکم دیں ،اور ان برحمله کر کے ان ہے جنگ کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ پہلے ہمیں اس خبر کی تحقیق کرنی جا ہے،اس کے بعد کوئی اقد ام کرنا جا ہے، چنانچہ آپ نے حضرت خالد بن ولیدرضی الله تعالی عنه کومعا ملے کی تحقیق کے لئے بھیجا۔ تحقیق کے نتیجے میں بات واضح ہوگئی

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں ہے بعض کے دل میں یہ خیال آر ہا تھا کہ میں تو بالکل واضح بات ہے کہ انہوں نے غداری کی ہے ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے کی تو ہین کی ہے ، لہٰذا اس بارے میں زیادہ تحقیق اورغور وفکر کی ضرورت نہیں تھی ، براہ راست ان پر حملہ کردینا چاہیے تھا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی بات نہیں مانی ، اور حضرت خالد بن ولیدر ضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے تحقیق کے لئے بھیجا، جس پریہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بات مان لیتے ، اور فور آحملہ کردیتے تو ہے گناہ لوگ قبل ہوجاتے ، کیونکہ حقیقت میں وہ لوگ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئل کرنے ہوجاتے ، کیونکہ حقیقت میں وہ لوگ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئل کرنے کے ارادے سے شہر سے باہر نہیں نگلے تھے ، بلکہ وہ تو ان کے استقبال کے لئے باہر نظلے تھے ، وہ تو کئی نے آکر غلط خبر ویدی تھی کہ ان کے ٹل کے ارادے سے نکلے ہیں۔

### رسول براہ براست اللہ کی ہدایت پر چلتے ہیں

اگر حضورا قدس سلی الله علیه وسلم تمہاری ہر بات کو مانا کریں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہیں ہی نقصان پنچے گا، اور تم خود ہی مشکل میں پڑجا ؤ گے، اور مصیبتوں میں گرفتار ہوجا ؤ گے۔ اس کے ذریعے اس بات کی طرف اشارہ فر مادیا کہ الله تعالیٰ نتہمارے لئے ایک رسول بھیجا ہے، وہ رسول سلی الله علیه وسلم جن کا ہر وقت الله تعالیٰ سے رابطہ قائم ہے، جن پرض وشام دحی نازل ہور ہی ہے، جنہیں وہ با تیں بتائی جار ہی ہیں جو بسا اوقات تمہاری سمجھ میں نہیں آتے، اگر وہ تمہارے پیچھے چلئے لگیس، اور جیسا تم کہو، ویسا ہی وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آتے، اگر وہ تمہارے پیچھے چلئے لگیس، اور جیسا تم کہو، ویسا ہی وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آتے کا منشا ہی فوت ہوگیا، پھر رسول بھیجنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ رسول تو بھیجا ہی اس لئے جار ہا ہے تا کہ وہ ان با توں کے بارے میں تمہیں بتا کیں جو بسا اوقات تمہاری سمجھ میں نہیں آسکتیں۔ اس لئے یہ نہ سمجھنا کہ رسول الله بتا کیں جو بسا اوقات تمہاری سمجھ میں نہیں آسکتیں۔ اس لئے یہ نہ سمجھنا کہ رسول الله مسلی الله علیہ وسلم کا کوئی حکم ، یا آپ کا کوئی اقد ام، یا آپ کا کوئی عمل تمہاری سمجھ میں نہیں آر ہا ہے تو تم اس پر اعتراض کرنے بیٹھ جاؤ، یا تمہارے دل میں اس پر شبہات نہیں آر ہا ہے تو تم اس پر اعتراض کرنے بیٹھ جاؤ، یا تمہارے دل میں اس پر شبہات نہیں آر ہا ہے تو تم اس پر اعتراض کرنے بیٹھ جاؤ، یا تمہارے دل میں اس پر شبہات

پیدا ہونے لگیں۔ارے رسول تو اس کئے بھیجا گیا ہے کہ وہ ان با توں کو بتائے جوتم خودا پی سمجھ سے اورا پی عقل سے سمجھ نہیں سکتے۔

عقل ایک حد تک صحیح فیصله کرتی ہے

و کھنے! اللہ تعالیٰ نے انسان کوعقل دی ہے، اور بیعقل اللہ تعالیٰ کی بڑی نعت ہے،اگرانسان اس کوشیح استعال کرے تو اس سے دنیا وآخرت کے بہت سے فوائدانسان کوحاصل ہوتے ہیں ۔لیکن بیمت سمجھنا کہ بیعقل جوتہہیں دی گئی ہے، بیہ ساری کا ئنات کی تمام حکمتوں کا احاطہ کرسکتی ہے، پیعقل بڑی کام کی چیز ہے،لیکن اس کی بھی کچھ حدود ہیں ، پہ لامحدود نہیں ،ایک حد تک پہ کا م کرتی ہے ،اس حد ہے آ گے بیکام کرنا بند کردیتی ہے۔جیسے آئکھ ہے، یہ بڑے اعلی درجے کی نتمت ہے، لیکن ایک حد تک و کیلھے گی ، جہاں تک نظر آئے گا ،اس ہے آ گے نہیں و کیلھے گی ۔ اس مرح عقل کی بھی ایک حد ہے،اس حد تک وہ کا م کرتی ہے،اس حد ہے آ گے وہ کا م نہیں کرتی ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور پیغمبر کو ان باتوں کی تعلیم کے لئے بھیجا ہے، جہاں انسان کی عقل کا منہیں کر یکتی ، جہاں انسان کی عقل دھو کہ کھا سکتی ہے، تھوکر کھاسکتی ہے،اس موقع پر اللہ کا رسول ہی بتا تا ہے کہ وہ بات صحیح نہیں جوتم سمجھ رہے ہو میچے بات وہ جواللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کے ذریعہ بتائی۔

رسول کا حکم ما نو ، حیا ہے عقل میں آئے یا نہ آئے

جب یہ بات ہے تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات بتائے، یا حب یہ بات کا میں بات بتائے، یا سکی بات کا حکم دے، اور تہاری سمجھ میں نہیں آر ہاہے کہ بیتھکم کیوں دیا؟ اس حکم کی حکمت اور مصلحت سمجھ میں نہیں آر ہی ہے تو ایسی صورت میں اگرتم اپنی عقل کے پیچھے چلو گے تو اس کا مطلب بیہ ہے کہتم نے رسول کورسول ماننے سے انکار کر دیا، رسول تو

بھیجا بی اس لئے گیا تھا کہ جہال تمہاری عقل کا منہیں کررہی تھی ، وہاں پررسول وحی کی رہنمائی ہے تہہیں بہرہ ورکر ہے۔ اس ہے ہمیں بیہ ہدایت ملی کہ جب نجی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کسی بات کا حکم دیدیں ، چاہے قرآن کریم کے ذریعہ حکم دیں ، یا حدیث کے ذریعہ حکم دیں کہ فلال کا م کرو ، یا فلال کا م نہ کرو ، تو اب چاہے وہ حکم تمہاری سمجھ میں آرہا ہو ، یا نہ آرہا ہو ، اس حکم کی علت ، اور اس کی حکمت ، اور فائدہ تمہاری سمجھ میں نہ آرہا ہو ، یا نہ آرہا ہو ، گارشاد ہے :

ما تکان لِمُوْمِن وَ لَا مُوْمِنَةِ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمُوا اَن یَکُونَ مَا لَا مَا مُوسِمُ اللّٰهِ وَرَسُولُهُ اَمُوا اَن یَکُونَ اللّٰهِ مُالِحواب : ٣)

لَهُ مُ الْحِیَرَةُ مِنُ اَمُوهِمُ مَن اَمُوهِمُ اللّٰهِ وَرَسُولُهُ اَمُوا اَن یَکُونَ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ وَرَسُولُهُ اَمُوا اَن یَکُونَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمُوا اَن یَکُونَ اللّٰهِ وَرَسُولُهُ اَمُوا اَن یَکُونَ اللّٰهِ وَرَسُولُهُ اَمُوا اَن یَا مُوهِمُ اَمُوهِمُ مَا اَمْ اَمُوهِمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمُولَا اَن یَکُونَ اللّٰهِ وَرَسُولُهُ اَمْ اِللّٰهِ وَرَسُولُهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اللّٰهُ وَالْحَمْ اللّٰهُ وَالْحَرَابِ ؟ ٣)

نعنی الله اورالله کارسول جب کسی بات کا فیصله کردین تو پھر کسی مؤمن مردیا

عورت کواس کے مانے یا نہ مانے کا اختیار نہیں رہتا۔ اگر مؤمن ہے تو پھراس حکم کو ماننا ہی ہوگا،اور بیشلیم کرنا ہوگا کہ میری عقل ناقص ہے،اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کامل ہے،لہذا مجھے اس کے آگے سر جھکانا ہے۔

#### " حکمت"اور" فائدے" کاسوال

آج ہمارے دور میں بید ذہنیت بہت کثرت سے پھیلتی جارہی ہے کہ جب
لوگوں کوشر بعت کا کوئی تھم بنایا جائے کہ فلاں چیز حرام ہے، قرآن کریم نے اس کومنع
کیا ہے، یا اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کومنع کیا ہے تو لوگ فور أیہ سوال
کرتے ہیں کہ کیوں منع کیا ہے؟ اس منع کرنے میں کیا حکمت اور کیا فائدہ ہے؟ گویا
کہ وہ زبان حال سے یہ کہتے ہیں کہ جب تک ہماری سمجھ میں اس کا فلسفہ نہیں آئے
گا، اور اس کی حکمت اور فائدہ ہماری عقل میں نہیں آئے گا، اس وقت تک ہم اس تھم
پر عمل نہیں کریں گے۔ العیا ذباللہ العظیم ۔ بید ذہنیت عام ہو چکی ہے، خاص طور پروہ

لوگ جوذ را پڑھ لکھ گئے ،تھوڑی بہت تعلیم حاصل کر لی تو اب شریعت کے ہر حکم کے بارے میدوال کرتے ہیں مید کیوں ہے؟ اور جب حکمت معلوم نہیں ہوتے۔ معلوم نہیں ہوتی اس وقت تک ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتے۔

#### ایما" نوکر" ملازمت سے نکال دینے کے قابل ہے

حالا نکہ اگر دیکھا جائے تو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تکم کے آگے ' كيول" كاسوال كرنا انتهاء درج كى بعقلى كى بات ب، اس كئے كه بم تو الله كے بندے ہيں ، اور 'بندہ' بہت ادنیٰ درجہ كی چيز ہوتی ہے۔ د مکھنے! ايك ہوتا ہے 'غلام''اور ایک ہوتا ہے'' نوکر''۔ان میں تر تیب اس طرح ہے کہ سب سے اعلیٰ ' نوکر'' دوسرے درجہ میں'' غلام'' اور تیسرے درجہ میں'' بندہ''۔اگر کسی نے کسی کونو کر رکھا ہے تو وہ خاص کا موں کے لئے اور خاص اوقات کے لئے ہوتا ہے، وہ نوکر چوہیں گھنٹے کا غلام نہیں ہوتا، بلکہ وہ صرف آٹھ گھنٹے کام کرے گا، اورمتعین کام کرے گا، اب اگرآپ نے نوکر سے کہا کہ آج بازار سے دس کلوگوشت لے آؤ، اب وہ نوکرآ پ سے بیسوال کرے کہ دس کلوگوشت کیوں لاؤں؟ آپ کے گھر میں دوافراد ہیں ،ایک کلو گوشت بھی بہت ہوتا ہے، پہلے یہ بتا کیں کہ یہ دس کلو گوشت کیوں منگوار ہے ہیں؟ پھر میں لاؤں گا۔ بتا ہے! کیا وہ نوکراس لائق ہے کہاس کو گھر میں رکھا جائے؟ یااس لائق ہے کہ کان سے پکڑ کراس کو باہر نکال دیا جائے؟ ارے بھائی تیرا پیکا منہیں کہ تو ہم ہے یو چھے کہ کیوں یہ چیزمنگوار ہے ہو؟ تیرے کو اس لئے رکھا ہے کہ جب ضرورت ہوگی تو باہر سے سودا منگوایا کریں گے،تم اگر کیوں کا سوال کرتے ہوتم نو کررہنے کے لائق نہیں۔ حالا نکہ وہ تہارا نو کرہے، تمہارا غلام نہیں ہے، تمہارا بندہ نہیں ہے، آپ بھی مخلوق ہیں، وہ بھی مخلوق ہے، آپ بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان ہے،آپ کے اندر بھی اتن عقل ہے، جتنی عقل اس کے اندر ہی اتن عقل ہے، جتنی عقل اس کے اندر ہے، اس کے باوجود آپ اس کے'' کیوں'' کا سوال گوارانہیں کرتے۔ ہم اللّٰد کے'' بند ہے'' ہیں

"کیول" کاسوال بے عقلی کی دلیل ہے

یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالی کا کوئی تھم بھی تھکت سے خالی نہیں ہوتا، کین ضروری نہیں کہ وہ محکمت سے خالی نہیں ہوتا، کین ضروری نہیں کہ وہ محکمت تمہاری جمجھ میں بھی آ جائے ۔ لہٰذااللہ اوراللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم کے آ گے سر جھکائے بغیرانسان مؤمن نہیں ہوسکتا، اگر وہ '' کیوں'' کا سوال کرتا ہے تو وہ در حقیقت بے عقلی کا سوال ہے، اگر ہر بات تمہاری عقل میں آ جایا کرتی، اور اپنے ہرا جھے برے کوتم پہچان سکتے تو اللہ تعالی کو نہ پغیر بھیجنے کی ضرورت تھی، نہ آ سان سے کوئی کتاب نازل کرنے کی ضرورت تھی، اور نہ دنیا میں وحی کا سلسلہ

قائم کرنے کی ضرورت تھی، یہ سب اس لئے کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ جانے ہیں کہ تہاری عقل چھوٹی می ہے، اور بہت محدود ہے، یہی وجہ ہے کہ ایک کی عقل پچھ کہہ رہی ہے، اور دوسرے کی عقل پچھ کہہ رہی ہے، ایک کی عقل میں ایک بات آرہی ہے، دوسرے کی عقل میں نہیں آرہی، یہ سب عقل کے محدود ہونے کی وجہ ہے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا تھم اسی جگہ بھیجتا ہے جہاں عقل کی پرواز رُک جاتی ہے۔ اس لئے قرآن یہ کہدرہا ہے کہ نہ تو یہ ونا چا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم کی ارک بچھ میں نہیں آرہا کے بارے میں یہ سوال کرو کہ یہ کیوں دیا جارہا ہے؟ اور یہ تھم ہماری سجھ میں نہیں آرہا ہے، اور اس کے نتیج میں اس تھم کو چھوڑ بیٹھو، اور نہ یہ ہونا چا ہے کہ جو پچھ تہماری سجھ میں آرہا ہے، اللہ کارسول اس کو مانتار ہے کہ جوتم کہدرہ ہو، وہ درست ہے۔ میں آرہا ہے، اللہ کارسول اس کو مانتار ہے کہ جوتم کہدرہ ہو، وہ درست ہے۔

آج کل کے لیڈروں کا معاملہ الٹا ہوگیا ہے، ''لیڈر' اور'' قائد' اس کو کہا جاتا ہے جوقو م کولیکر چلیں ، اور ان کی رہنمائی کریں۔ اگر ساری قوم ایک غلط رائے پر جارہی ہے ، اور وہ لیڈر جانتا ہے کہ وہ غلط رائے پر جارہی ہے تو وہ ان کو بتائے گا کہ بیر است سیح نہیں ہے، سیح راستہ بیہ ہے۔ لیکن آج کا قائد اور رہنما عوام کے پیچھے چلتا ہے، جس سے عوام خوش ہو جائے ، جس سے اس کوعوام کے ووٹ مل جائیں ، لہذا بعض اوقات وہ جانتا ہے کہ بیہ بات سیح نہیں ہے ، صلحت کے مطابق نہیں ہے ، لیکن چونکہ اس کوعوام کی واستہ ہیں۔ وضامندی مطلوب ہوتی ہے ، اس لئے وہ ویا ہی کرتا ہے جیسا عوام چا ہے ہیں۔ دصلح حد بیبیہ میں و ب کر صلح کیوں کی گئی ؟

صلح حدیدبیے واقعے کود کیھئے! صحابہ کرام جوش وخروش کی حالت میں ہیں کہ ہم حق پر ہیں،اور کفار سے مقابلہ کر کے ان کوشکست دے سکتے ہیں تو پھر دب کرصلح کوں کی جارہی ہے، لیکن اللہ کارسول ڈٹا ہوا ہے کہ اس وقت اللہ کا تھم یہی ہے کہ تھی کے کہ لیک کرانہ ہے۔ اگر حضور صلی کرلو، چاہے بظاہر دب کرصلح ہوتی نظر آرہی ہو، تب بھی یہی کرنا ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو لوگوں کوخوش کرنے کی خاطر فرمادیتے کہ چلو، جنگ کرو لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا پیتھا کہ صلح ہوجائے۔ تمام صحابہ کی باتوں کو آپ نے رد کردیا۔ حضرت فاروق اعظم جیسے انسان تڑ ہے پھر رہے ہیں کہ یااللہ! یہ کیا ہوگیا؟ ہم اتنی دب کردہمن سے سلح کررہے ہیں، حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں کہ یہ کیا جاتے ہیں، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں کہ یہ کیا حفامہ ہور ہاہے؟ لیکن اللہ کا رسول اپنے موقف پر ڈٹا ہوا ہے، کیونکہ اللہ کی وحی کے معاملہ ہور ہاہے؟ لیکن اللہ کا رسول اپنے موقف پر ڈٹا ہوا ہے، کیونکہ اللہ کی وحی کے ذریعہاس کو یہی تھم ملا ہے۔

خلاصه

بہرحال! بیآ یت کر بہہ بیسبق دے رہی ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی
اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم آجائے ، یا آپ کا کوئی فیصلہ آجائے تو محض سمجھ میں نہ آنے کی وجہ
سے اس کے خلاف شکوک وشبہات کو دل میں جگہ نہ دو ، حصح راستہ وہی ہے جو انہوں نے
بتایا، اگر وہ تمہاری ہر بات مانے لگیں گے تو تم خود پر بیٹانی میں مبتلا ہوجاؤگے ہم خود دکھ
الھاؤگے، انجام کا رتمہا ہے۔ لئے نقصان کا سبب ہوگا۔ اللہ تعالی یہ حقیقت ہمارے دلوں
میں ذہن شین فرمادے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہی در حقیقت بلند و بالا ہے، چا ہے وہ
ہماری سمجھ میں آر ہا ہو، نہ آر ہا ہو، اگر ہمیں یہ بات حاصل ہوجائے تو بیشار اشکالات اور
شہبات اور وسوسے دلوں میں بیدا ہوتے رہتے ہیں، وہ سب ختم ہوجا کیں۔ اللہ تبارک
وتعالی اپنی رحمت سے ہم سب کو اس پر مل کرنے کی تو فیق عطافر مائے ، آمین۔
وتعالی اپنی رحمت سے ہم سب کو اس پر مل کرنے کی تو فیق عطافر مائے ، آمین۔



مقام خطاب : جامع متجد بیت المکرّم گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عفر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر : ۱۲

#### بسم الله الرحمن الرحيم

# حق کی بنیاد پردوسرے کا ساتھ دو

الْحَمُدُ لِلهِ نَحُمَدُهُ وَنَسُتَعِيْنَهُ وَنَسُتَغُورُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيهِ ، وَ نَعُودُ بِاللّهِ مِنُ شُرُورِ إِنْفُسِنَا وَمِنُ سَيَّاتِ اَعُمَالِنَا ، مَنَ يَهُدِهِ اللّهُ فَلَا مُخُودُ بِاللّهِ مِنُ شُرُورِ إِنْفُسِنَا وَمِنَ لَهُ ، وَاَشُهَدُانُ لَّاللَهُ وَحُدَهُ مُضِلً لَهُ وَمَنُ يَّضُلِللَهُ فَلَاهَا دِى لَهُ ، وَاَشُهدُانُ لَّاللَهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ، وَ اَشُهدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِينَا وَمَوُلَانا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ، صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيه وَعَلى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّم تَسُلِيماً كَثِيرً لَكُ اللهُ تَعَالَى عَلَيه وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّم تَسُلِيماً كَثِيرً لَا مَعْمُ اللهُ تَعَالَى عَلَيه وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّم تَسُلِيماً كَثِيرً لَاللّهُ الرَّحِيمِ ٥ وَاللهُ عَلَي اللّهُ عَلَيهُ مِنَ الشَّيطِنِ الرَّحِيمِ ٥ مِسْمِ اللّهِ الرَّحُمٰ اللّهُ عَلَيهِ وَاللّهُ عَلَيهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

(سورة الحجرات:٩٠٠٩)

#### تمهيد

بزرگانِ محترم و برادرانِ عزیز! ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے سورة حجرات کی دوآ بیتی تلاوت کیں، سورة حجرات کی تفییر کا سلسلہ بچھلے چند ماہ سے چل رہا ہے، درمیان میں وقتی مسائل کی وجہ سے بیسلسلہ منقطع ہوگیا تھا، دوآ بیتیں میں نے تلاوت کیں، پہلے ان کا ترجمہ عرض کرتا ہوں، اس کے بعد اس کی تھوڑی ہی تشریح عرض کروں گا، اللہ تعالی اپنی رضا کے مطابق بیان کرنے کی تو فیق عطافر مائے، آمین۔ اللہ تعالی نے ارشادفر مایا کہ اگر مسلمانوں کے دوگر وہوں کے درمیان لڑائی ہوجائے، تو دوسر مسلمانوں کو بیتی ایسی صورت میں دوسر مسلمانوں کو بیتی ایسی صورت میں جب مسلمانوں دوگر دہ باہم ظرا گئے ہوں، اور ان کے درمیان لڑائی شروع ہوگئی ہوتو جب مسلمانوں دوگر دہ باہم ظرائے ہوں، اور ان کے درمیان لڑائی شروع ہوگئی ہوتو کے درمیان بی بیا کام جو دوسر مسلمانوں کے ذمہ ضروری ہوتا ہے، وہ بیہ کہ ان دونوں گر وہوں کے درمیان بی بیا کام جو دوسر مسلمانوں کے ذمہ ضروری ہوتا ہے، وہ بیہ کہ ان دونوں گر وہوں کر رہا ہوگئی ہوتو کے درمیان بی بیا نے کی کوشن کر رہا ہوں جا کہ اور تی مظلوم کا سما تھے دو

آ ۔ گاللہ تعالی نے فرمایا کہ فَان بَغَتُ اِحُداهُ مَاعَلَی اللهُ عُری فَقَاتِلُوا الَّتِی تَبُغِی حَتِّی تَفِیءَ الله کُوری فَقَاتِلُوا اللّهِ مَعِی الرّکہ سننے سے لڑائی بندنہ ہو،اور سلح کی کوئی صورہ ، نظرنہ آ رہی ہوتو پھراس وقت یہ دیکھوکہ ان میں سے کون مظلوم ہے؟ اور کون ظالم ہے؟ کون زیادتی کر رہا ہے؟ اور کون زیادتی کا شکار ہور ہا ہے؟ اگریہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ ان میں سے ایک گروہ زیادتی کر رہا ہے، اور ظلم کا ارتکاب کر رہا ہے تو ایسی صورت میں تمہارا فرض ہے کہ مظلوم کا ساتھ دو، اور ظالم کے خلاف تم بھی قال کرو، اور اس سے لڑائی کرو۔ یعنی جب صلح کی کوشش کارگرنہ ہوتو ہر مسلمان کا کام قال کرو، اور اس سے لڑائی کرو۔ یعنی جب صلح کی کوشش کارگرنہ ہوتو ہر مسلمان کا کام

یہ ہے کہ وہ ظالم کا ہاتھ پکڑے،اور مظلوم کا ساتھ دے،اور اس وقت تک ظالم سے لڑتے رہوجب تک وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ کرندآ جائے۔ نسل یا زبان کی بنیا دیر ساتھ مت دو

یہاں پر دوبا تیں احادیث کی روشی میں سمجھ میں آتی ہیں ،ایک یہ کہ قر آن کریم نے سارادارومد آراس بررکھا ہے کہ بیدد میھوکہ کون برحق ہے، اورکون ناحق ہے، اورکون ظالم ہے،کون مظلوم ہے،اس بنیاد پر کسی کا ساتھ مت دو کہ بیرمیرا ہم وطن ہے،یا میرا ہم زبان ہے، یامیری جماعت ہے تعلق رکھتا ہے،اس بنیاد پرساتھ مت دو، بلکہ ساتھ دینا ہو، یالڑائی کرنی ہو، بیدونوں اس بنیاد پر ہونے چاھیسی کیکون ظالم ہے،اورکون مظلوم ہے، زمانہ جاہلیت سے ذہنوں میں جوتصور چلا آتا ہے، اور افسوس بیہ ہے کہ وہ آج بھیمسلمانوں کے درمیان موجود ہے، وہ بیر کہ جو شخص میرے قبیلے کا ہے، وہ میرا ہے، جومیری زبان بولتا ہے، وہ میرا ہے، مجھے ہر قیمت پراس کا ساتھ دینا ہے، یہ دیکھے بغیر کہ ظالم ہے، یا مظلوم ہے، وہ حق پر ہے، یا ناحق ہے، پیضور جاہلیت کا تصور ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے آج اس تصور کو ا بنے باؤل کے بنچےرونددیا ہے۔ کیکن افسوس سے کہ آج بھی جماری صفول سے صورت حال موجود ہے کہلوگوں نے اپنی زبان کے اعتبار ہے،اپنی نسل کے اعتبار ہے،اور اپنے وطن کے اعتبار سے گروہ بنائے ہوئے ہیں ،اور پیجھتے ہیں کو ہمیں ہر قیمت پر اس کاساتھ دینا ہے۔

ایسےمعاہدے کی اجازت نہیں

ایک حدیث میں جناب رسول الله طلی اله علیه وسلم نے فرمایا تھا که "لَا حِلْفَ یُ الْاسْلَام" بیعنی زمانہ جاہلیت میں مختلف قبائل کے درمیان جومعاہدے ہوتے تھے کہ ہم ہر قیت پرتمہارا ساتھ دیں گے،اسلام میں ایسے معاہدوں کی کوئی گنجائش نہیں، ایک مؤمن کا کام بیہ ہے کہ وہ حق اور ناحق کو دیکھے،اور ظالم اور مظلوم کو پہچانے،اگرتم دیکھو کہ مسلمان ظلم کرر ہاہے تو تمہارا فرض ہے کہ اس ظلم سے اس کا ہاتھ روکنے کی کوشش کرو۔

ظالم كوظلم سے روكو

ایک طرف تو یا اصول بیان فر مایا که ظالم کا ساتھ مت دو، بلکه مظلوم کا ساتھ دو،

چا ہے وہ ظالم تمہارے قبیلے کا ہو، تمہارے وطن کا ہو، تمہاری زبان بولنے والا ہو لیکن یہ یہ اصول بیان کرنے کے بعد ایک دن حضور صلی الله علیہ وسلم نے یہ بجملہ ارشاد فرمایا کہ: اُنصر اُ حَاكَ ظَالِمَ اَوَ مَظُلُومًا : کہ اَ ہے بھائی کی مدد کرو، اگر ظالم ہوتب بھی مدد کرو و صحابہ کرام یہ بن کر بڑے جمران ہوئے، اور سوال مدد کرو، اگر مظلوم ہوتب بھی مدد کرو و صحابہ کرام یہ بن کر بڑے جمران ہوئے، اور سوال کیا کہ یارسول الله! مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ مظلوم کی مدد کریں، لیکن ظالم کی مدد کا کیا مطلب ہے؟ حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کوظلم سے روکو، چونکہ وہ ظلم کرنے کی وجہ سے جہنم کی طرف جارہا ہے، اپنی آخرت برباد کر رہا ہے، الله تعالی کا غضب اپنے سر لے رہا ہے۔ اب اس کی مدد یہ ہو تا وکہنم میں کہ اس کوظلم سے روکو، اور اس کو یہ بناؤ کہتم جس راستے کی طرف جارہے ہو، یظلم کا راستہ ہے، اس سے بچو، اصل مدد یہی ہے کہ انسان کو جہنم میں راستہ ہے، اور دوز خ کا راستہ ہے، اس سے بچو، اصل مدد یہی ہے کہ انسان کو جہنم میں جانے سے روکا جائے، الله کے عذا ب اورغضب سے روکا جائے۔ اللہ کے عذا ب اورغضب سے روکا جائے۔

د ونوں کے درمیان سلح کرا دو

اس آیت کریمہ نے جواصول بیان فر مایا، وہ بیہ ہے کہ انسان بیدد کھے کہ کون طالم ہے، اور کون مظلوم ہے، اور اگر ظالم اپنے ظلم سے بازنہیں آتا تو تمہارا فرض ہے

کہاس سے لڑو، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ آگے فرمایا کہ اگروہ اللہ تعالی کے حکم کی طرف لوٹ آئے ، یعنی تمہاری بات مان کرظلم چھوڑ دی تواس صورت میں ان دونوں فریقوں کے درمیان صلح کراؤ۔ جب ظالم نے ہتھیارتو ڈال دیے اور ظلم سے تو باز آگیا ہمکن دونوں فریقوں کے دلوں میں ابھی تک کدورت باقی ہے،اس کدورت کودور کرنے کے لئے انصاف کے ساتھ ان کے درمیان مصالحت کرا دو۔اس لئے کہ جب دوفریقوں میں لڑائی ہوتی ہے،اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہوجاتے ہیں تواگر چہ مجموعی طور پرایک گروہ برحق ہوتا ہے،اور دوسرا ناحق ہوتا ہے، کیکن لڑائی کے وقت دونوں کی طرف سے کچھ نہ کچھ زیاد تیاں ہو جاتی ہیں،اس لئے کہ مثل مشہور ہے کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ، جو مخص مظلوم ہے اس کی طرف ہے بھی کوئی نہ کوئی غلطی ضرور ہوئی ہوگی ،جس کی وجہ سےلڑائی تک نوبت پہنچ گئی،لہٰذا جب ظالم اپنظلم ہے بازآ گیا تواب ہرایک فریق کوانصاف کےساتھ اس کی غلطی بتانے کوشش کرو کہ تمہارا بیہ موقف درست تھا،کیکن فلان بات غلط تھی ، آئندہ کے لئے فلاں بات ہے پرہیز کرنا،اس لئے آ گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سکے کرانے میں انصاف کے سے کا ملو، بیٹک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پیند کرتا ہے۔ بیہ اصول تو پہلی آیت میں بیان فر مادیا۔

اسلامی اخوت کی بنیا دا یمان ہے

اس كے بعد اللی آیت میں اللہ تعالی نے اس سے برااصول بیان فرمایا كه: وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّالَّا لَاللَّا الللَّالِمُ اللَّالِي اللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ و

سارےمومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، جوشخص بھی اللہ پراوراللہ کے رسول محمصلی اللہ علیہ وسلم پرایمان رکھتا ہے،اللہ کی کتابوں پر،اور یوم آخرت پرایمان رکھتا ہ، وہ تمہارا بھائی ہے۔اس کے ذریعے بیاصول بتا دیا کہ اسلام میں جواخوت اور بھائی چارہ ہے، وہ درحقیقت ایمان اورعقیدے کی بنیاد پر ہے، رنگ بسل، وطن، قبیلے اور برادری کی بنیاد پر نہیں ۔حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بیہ اعلان فرمایا کہ' اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کی نخوتیں اور فخر وغرور کے سامان سب ختم کردیے' اور فرمایا کہ:

لَا فَصُلَ لِعَرَبِيَ عَلَى عَجَمِي وَ لَالِاَبُيْضَ عَلَى اَسُودَ اِلَّا بِالتَّقُوى

کسی عربی کوکسی مجی پرکوئی فوقیت نہیں ہے، نہ کسی گورے کوکسی کالے پرفوقیت حاصل ہے، اگر کسی کو کوفضیلت ہے تو وہ صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ جوزیادہ متی ہے، وہ افضل ہے، چاہے وہ ایک معمولی خاندان سے تعلق رکھتا ہو، اور جومتی نہیں ہے، وہ دوسروں کے مقابلے میں کمتر ہے، چاہے بظاہر دیکھنے میں اس کی شان وشوکت زیادہ فظر آتی ہو۔ بیاصول بیان فرمادیا۔

مسلمان کو بے یار وید د گارمت حچھوڑ و

جب بیاصول بیان فر مادیا که سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں،تو اس اصول کا متیجہ خود حضور صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے بیان فر مایا کہ:

إِنَّ الْمُسْلِمَ أَخُو الْمُسْلِمِ ، لَايَظُلِمُهُ وَلَا يُسَلِّمُهُ

یعنی ہرمسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لہذا ایک مسلمان نہ تو دوسرے مسلمان بھائی ہے، لہذا ایک مسلمان نہ تو دوسرے مسلمان بھائی پرظلم مرے گا،اور نہ اس کو بے یار وید دگار چھوڑ کے گا،یعنی اگراس پرظلم اور زیادتی ہورہی ہوگی تو مسلمان کا بیاکا منہیں کہ وہ اس کو ظالم کے رحم و کرم پر چھوڑ دے، بلکہ تمہارا فرض ہے کہ اس کا ساتھ دو، اس کی مدد کرو۔ بیمض اخلاقی ہدایت نہیں، بلکہ تمہاراد بنی فریضہ ہے، اس کو ظلم سے بچاؤ۔

#### دولت مندمعاشرے کا حال

آج ہمارے معاشرے میں پیمنظرنظرآ تاہے کہ جوغریب قتم کے لوگ ہیں،وہ تو ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لئے تیار ہوجاتے ہیں،لیکن دولت مند معاشرے میں بیمنظرنظر آتا ہے کہ کسی کواس کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ میرے بڑوی کا کیا حال بن ر ہاہے،اس کےاویر کیا گز ررہی ہے، بلکہ ہر مخض اپنے حال میں مگن ہے۔ایک مرتبہ میں نےخود بیمنظرد یکھا کہا یک کارنے ایک آ دمی کونکر مار دی، وہ مخص سڑک پرگر گیا، اوروہ کاروالا مارتا ہوانکل گیا،اس کاروالے نے پنہیں سوجا کہ یہ جھے نے زیادتی ہوئی ہے تو میرافرض بنیا ہے کہ میں اس کو پچھلبی امداد پہنچا ؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فر ما رہے ہیں کہایک مؤمن کا پیکا منہیں کہ وہ دوسرے مؤمن کو بے یارو مدد گار چھوڑ کراس طرح چلا جائے، بلکہ جہاں موقع ہو،اور جتنی استطاعت ہو، وہ دوسرے مؤمن کی مدد الرع، بهرحال! اس آيت مين الله تعالى في فرمايا "إنَّا مَا الْمُؤْمِنُونَ إِحُوةً " يعنى مارے مؤمن آپس میں بھائی بھائی ہیں، جاہے وہ تبہاری زبان نہ بولتا ہو، جاہے وہ تمہاری نسل سے تعلق ندر کھتا ہو، لیکن اگروہ مؤمن ہے تو تمہار ابھائی ہے۔

كلمة لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ " كَارِشْتِه

الله تعالى في يهُ لَاإله إلا الله "كارشة اليامضبوط بنايا بي كه يكسى زبان كا محتاج نہیں۔ مجھے وہ منظر تبھی نہیں بھولٹا کہ آج سے تقریباً ۱۵-۲۰ سال پہلے میرا چین جاتا ہوا، اوراس زمانے میں چین کے اندر باہر کے لوگوں کے آنے کا سلسلہ نیا نیاشروع ہوا تھا،اب بھی وہاں بہت بڑی تعداد میں مسلمان آباد ہیں۔مسلمانوں کے ایک علاقے میں میرا جانے کا اتفاق ہوا،اس وقت وہاں برف باری ہورہی تھی ،اور درجہ حرارت منفی ۱۲ وگری تھا، فجر کے وقت ہمیں ایک علاقے سے گزرناتھا، جہال سلمانوں کی آبادی تھی ،اس علاقے کے مسلمانوں کے بداطلاع ملی تھی کہ پاکتان

کے مسلمانوں کا ایک وفد آرہا ہے، چنانچہ وہ لوگ کئی گھنٹے پہلے سے پہاڑی کے درمیان برف باری کے اندر صرف باہر کے مسلمانوں کی ایک جھلک دیکھنے کے لئے کھڑے ہو گئے، جب ہمارا قافلہ ان کے قریب سے گزرا تو ان کی زبان پرصرف ایک نعرہ تھا ''السلام علیم' اور سلام کرتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اس لئے کہ زندگی میں پہلی مرتبہ انہوں نے اپ وطن سے باہر کے کی مسلمان کی شکل دیکھی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ نہ ہم ان کی زبان جانے ہیں، نہ ان سے بات کر سکتے ہیں، نہ یہ ہماری بات ہم جھیں گے، خاندانی اعتبار سے نسلی اعتبار سے مزبان کے اعتبار سے ان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں تھا، لیکن دل میں محبت کے دریا صرف اس لئے موجز ن تھے کہ ' لااللہ اللّٰ اللّٰه مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ ''پڑھنے والے صرف اس لئے موجز ن تھے کہ ' لااللہ اللّٰہ اللّٰہ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ ''پڑھنے والے صرف اس لئے موجز ن تھے کہ ' لااللہ اللّٰہ اللّٰہ نے وہاں دکھا دیا۔

قر آنی تعلیمات ہے دوری کا نتیجہ

اگرد ماغ میں یہ بات بیٹے جائے کہ ہرمسلمان ہمارا بھائی ہے تو نہ جانے کتنے جھڑ ہے، کتنے فساد، کتنے قتل و قبال ختم ہوجا ئیں،افسوس یہ ہے کہ آج یہ ہبی ہم لوگ بھولتے جارہے ہیں، آج مسلمان مسلمان کا گلا کاٹ رہاہے، آج مسلمان مسلمان کے خلاف صف آ راہے، آج مسلمان مسلمان کوتل کرنے کی فکر میں ہے، ند ہب کے نام پر میسب کام ہورہے ہیں،عبادت گاہیں تک محفوظ نہیں رہیں،ان پر بھی حملے کے جارہے ہیں، یہ سارا فساداس بات کا ہے کہ آج ہم قر آن کریم کی تعلیمات سے دورہوتے چلے جارہے ہیں۔

مسلمان کوتل کرنے کی سزا

آج ہم نے معمول کی چندعبادات کا نام دین رکھ لیا ہے، لیکن دین کی وسیع تعلیمات جوقر آن کریم ہمیں بتلار ہاہے،ان سے نہ صرف ہم غافل ہیں، بلکہ ان کو وین کا حصیہ بچھنے کے لئے بھی تیار نہیں، قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ: مَنُ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَحَزَاءُ ہُ جَهَنَّمُ حَالِدًا فِيهَا (النسآء: ۹۳) لیعنی جو خص کسی مؤمن کو جان ہو جھ کرفتل کرے، اس کی سزاجہم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ دوسری جگدار شاوفر مایا کہ:

مَنُ قَتَلَ نَفُسًا بِغَيْرِ نَفُسٍ أَوُ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَانَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا (المائده: ٣٢)

لیعنی اگر کوئی شخص کسی ایک آدمی کوفل کرد ہے، بغیراس کے کہاس نے کسی کوفل کیا ہو، یا اس نے کسی کوفل کیا ہو، یا اس نے حار سے کیا ہو، یا اس نے حار سے انسانوں کوفل کردیا۔ جس دین میں ایسی ہدایات موجود ہیں، اس دین کے نام لیوا، اور اس دین کے پیرو کارایک دوسرے کے فل وقال میں ملوث ہوں، یہ اتنا بڑا وبال ہے جو جمارے او پر مسلط ہوگیا ہے، اللہ تعالی اپنی رحمت سے جمیں اس سے بیچنے کی توفیق عطافر مائے، آمین۔

## اس وقت کسی کا ساتھ مت د و

ایک آخری بات ای سلیے میں میر عرض کرنی ہے کہ ان آیات کریمہ میں میہ جو تھم
دیا گیا ہے کہ ظالم کا ساتھ نہ دو، بلکہ مظلوم کا ساتھ دو۔ میں تکم اس وقت ہے جبکہ واضح طور
پر پہتہ چل جائے کہ میر تحص حق پر ہے، دوسرا ناحق ہے، اس وقت تو فرض بنآ ہے کہ حق
والے کا ساتھ دیا جائے ، لیکن بہت می مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں حق واضح نہیں ہوتا،
مثلاً دوگر وہ آپس میں لڑر ہے ہیں، اور میہ پہنہ نہیں چل رہا ہے کہ کون حق پر ہے، اور کون
باطل پر ہے، ایسی صورت کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
فرمایا کہ: ایک وقت ایسا آئے گا کہ دوفریق آپس میں لڑ رہے ہوں گے، اور دونوں
مسلمان کہلائیں گے، اور یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوگا کہ کون حق پر ہے، اور کون باطل پر

ہے،آپ نے فرمایا کہ بیلوگ اند سے جھنڈے کے تحت لارہ ہوں گے،ایسے وقت کے لئے آپ نے بیم ہمایت دی کہ ف اعتزل ہذہ الفرق کلھا "تم اس وقت ان سب سے کنارہ کشی اختیار کرلو، اور کسی کا ساتھ نہ دو، نہ کسی کی جمایت کرو، نہ کسی کی ساتھ دو مخالفت کرو، بس خاموش ہوکرا ہے کام سے کام رکھو۔اس لئے کہ اگرتم کسی کا ساتھ دو گو کہیں ایبا نہ ہو کہ کسی مظلوم پر تمہاری طرف ظلم ہوجائے۔بہر حال! حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے الی صورت میں علیحدہ رہنے کا حکم دیا ہے، اور الی صورت کو "فتنہ" سے تعبیر کیا ہے۔

### فتنه کے وقت اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ

"نفتذ" ای کانام ہے کہ انسان پر حق واضح نہ ہو، یہ پیۃ نہ ہو کہ کون جو ہو ہے اور کون باطل ہے۔ اگر حق واضح ہوجائے تو وہ فتہ نہیں، لیکن اگر حق واضح نہیں ہور ہاہے تو وہ 'نفتذ" ہے، اور فقنہ ہے حضورا قد س صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ رہنے کا حکم دیا ہے، بلکہ یہاں تک آپ نے فرمایا کہ 'اپ گھر میں چپ چاپ بیٹھ جاؤ، اور باہر نکل کر لڑنے والے گروہوں کو دیکھو تک نہیں' اس لئے کہ فقنہ الی چیز ہے کہ اگرتم اس کی طرف دیکھو گئر وہوں کو دیکھو تک نہیں' اس لئے کہ فقنہ الی چیز ہے کہ اگرتم اس کی طرف دیکھو گئر وہوں کو دیکھو تک نہیں' اس لئے کہ فقنہ الی چیز ہے کہ اگرتم اس کی طرف دیکھو لڑائیاں، بہت سے جھگڑ ے، عاص طور پر سیاسی نوعیت کے جھگڑ ہے ایسے ہوتے ہیں کہ لڑائیاں، بہت سے جھگڑ ے، ایسے مورت میں رسول اللہ صلی اللہ کان میں عام طور پر بیصورت حال بیدا ہوجاتی ہے، ایسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ واللہ کہ کہ آ دی اس سے کنارہ کش رہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و علیہ وان احکام اور تعلیمات پڑمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے، آمین۔ کرم سے ہم سب کوان احکام اور تعلیمات پڑمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے، آمین۔

| جلدگیارہوں(۱۱)                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| المارمشوره كرنے كى الميت ١١٨ خاندانى اختلافات كاسباب كا پہلاسب ١١١.             |
| الا المادي كرواليكن الله ع ورو ١١٩ فا يماني اختلافات كاسباب كا دومراسب ٢٠٥٠     |
| ١١٢٠ _طزاور طعنه ي تين السبب ١٢٠ - خانداني اختلافات كاسباب كاتيراسب ١٣٠٩        |
| اا عمل ك بعددد آيك لي الااله فاعداني اختلافات كاسب كا جرفاسب الاحمال            |
| ١١٦ دومروں كى چيزوں كا استعال ١٢٠ - خاتماني اختلافات كاسباب كا پانجوال سب ٢٢٩   |
| ≥11- خاندانی اختلافات کے اسباب او، ۱۲۳- خاندانی اختلافات کے اسباب کا چھناسب۱۰۰  |
| جلد بار ہویں (۱۲)                                                               |
| الماريك بختى كى تين عارشي ٢٥ ما ١٢٩ حضور والتكاكى آخرى وصيتيس ١٥٥               |
| ١٢٥ _ عدة الوداع كي شرعي ميشيت ١٣٠ ما - يدونيا كميل تماش ب ١٩٣                  |
| ١٢٦ عيدالفطر ايك اسلاى تبوار ٨٣ ١٣١ دنيا كي حقيقت                               |
| عاد جنازے کے آداب اور چینئے کے اوا استا کی طلب پداکریں                          |
| ١٢٨ - فنده بيثاني سه مانسنت ب ١٢٠ ١٣٠ مان برخم قرآن كريم ودعا ١٨٥               |
| جلد١٣٠                                                                          |
| مسنون دعاؤل كى اجميت ٢٥ نماز فجر كے لئے جاتے وقت كى دعا ٢١٠                     |
| بیت الخلاء میں داخل ہونے اور نکلنے کی دعا ۳۹ مجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا       |
| وضوط ابرى اور باطنى ياكى كاذريد ٥٣ مجد ع تكلة وقت كى دعا                        |
| بركام ے بملے"بم اللہ كول؟" ١٤ مورج ثكلة وقت كى دعا                              |
| "بمم الله" كاعظيم الثان فلفه وحقيعت ٨٣ من كوقت يز من ك دعاكس الله الم           |
| وضو کے دوران کی مسنون دعا ۱۰۱ مبح کے وقت کی ایک اور دعا                         |
| وضو کے دوران ہر مضورعونے کی علیحدہ دعا ۱۲۵ محرے نکلنے اور بازار جانے کی دعا ۲۲۷ |
| وضو کے بعد کی دعا اسم اسم علی داخل ہونے کی دعا                                  |
| -                                                                               |

| کھاٹا سائے آئے پردعا ۲۷۵ قربانی کے دقت کی دعا                             |
|---------------------------------------------------------------------------|
| کھانے سے سلے اور بعد کی رعا ۲۹۱ مصیبت کے وقت کی دعا                       |
| rra                                                                       |
| سنرکی مختلف دعائیں ۲۹۹ سوتے دفت کی دعائیں داذ کار                         |
| 117 140                                                                   |
| شب قدر کی نسلیت ۲۹ نمازی ایمیت ادراس کا منح طریقه ۱۹۱<br>شب قدر کی نسلیت  |
| في ايك عاشقاندعبادت ٢٠٣ نماز كاسنون طريقد                                 |
| ع من الخركون؟ ٥٩ نماز من آن والحظالات ٢٢١                                 |
| محرم اورعاشورا مک حقیقت ۵۵م خشوع کے تمن درجات ۲۳۷                         |
| كلمه طيب كنقات ٨٩٠ برال كابدا جهالى عدو ١٥٥ م                             |
| مسلمانوں پر حمله کی صورت میں ہمارا فریضہ ۱۱۹ اوقات زندگی بہت میتی ہیں ۲۲۹ |
| درى ختم صحيح بخارى١٥٠ ز كو ق كي ابميت اوراس كانصاب ٢٨٥                    |
| كامياب يوس كون؟ 44 زكوة ك چندابم سائل                                     |
| جلد۱۵                                                                     |
| تعويذ كند عاور جهار بهونك ٢٩ آئسس برى نعت بين                             |
| تزكيدكيا چيز يج؟ ٢٣٠ خواتين اور پرده                                      |
| اجھے اخلاق کا مطلب ۱۹۹ بردگی کا سیاب ۱۹۹                                  |
| ولول کو پاک کریں ٩٩٠١١ ت کی ايميت                                         |
| تصوف كى حقيقت ١١٤ امانت كادسيم منهوم                                      |
| نكاح جنسى تسكين كا جائز ذريعه معلا عبداوروعده كي اجميت ٢٥١                |
| آ محصوں کی حفاظت کریں ۱۵۱ عبداور وعدہ کا وسیع مغبوم ۲۲۹                   |
| نماز کی حفاظت شیعتی ۲۸۴                                                   |

1. TANKS ...